

فلسطين كاليك عاشق



# اقصیٰ کے آنسو

فلسطين كاايك عاشق



ملنے کے پیتے

ملک بھر کے تمام بڑے کتب خانوں سے دستیاب ہے۔

#### فهرست

| صخةبر | عنوان                   | نمبرثار |
|-------|-------------------------|---------|
| ٣     | فېرت                    | 01      |
| ٦     | لعلي زوين كے نام        | 02      |
| ٨     | مجداقصیٰ کے نام         | 03      |
| 17.   | معتصم إثم كهال بو؟      | 04      |
| 19    | القدس تارخ كے تناظر میں | 05      |
| 17    | القدى كام (١)           | 06      |
| 7.4   | القدى كے نام (٢)        | 07      |
| 10    | القدى كے نام (٣)        | 08      |
| ٤٣    | يد چان مقدّ س كول ہے؟   | 09      |
| OT    | تخت داؤ دى كى واليسى    | 10      |
| ٥٨    | وجله سے نیل تک          | 11      |
| 75    | طلبح موز کے کنارے       | 12      |
| 7.4   | فلسطين كاقضيه           | 13      |
| ٨٢    | القدس سے بابل تک        | 14      |
| ٨٥    | اسرائيل كامطلب كيا؟     | 15      |
| 98    | بابل سے روشلم تک        | 16      |
| 99    | دودُ اکثر وں کی کہانی   | 17      |

|         | *************************************** | 46     |
|---------|-----------------------------------------|--------|
| صفحةبمر | عنوان                                   | نبرثار |
| 1.7     | ا گلے سال پروشلم میں!                   | 18     |
| 112     | ووجر وال مثاليس                         | 19     |
| 177     | پُراسرار حروف کیا کہتے ہیں؟             | 20     |
| ۱۲۸     | داستان ملت فروشول کی                    | 21     |
| 188     | داستان فلسطين فروشول كي                 | 22     |
| 12.     | سيلا کي کہانی                           | 23     |
| 121     | روم سے تل ابیب تک                       | 24     |
| 105     | آه!القدى                                | 25     |
| 109     | اندھے کی ریوڑیاں                        | 26     |
| 177     | دوتكونين ايك كهاني                      | 27     |
| 178     | فلطينى مجابد كساتحدايك شام              | 28     |
| 177     | عجمی نسل کاعرب حکمران                   | 29     |
| 145     | اے میری قوم کے لوگو!                    | 30     |
| 111     | دوانو كلى مثاليس                        | 31     |
| 19.     | تلاش كاسفر                              | 32     |
| 197     | چھوؤں کا ایکا                           | 33     |
| 1.1     | بزارچېرول والاآدي                       | 34     |
| ۲.٧     | فليش بوائث                              | 35     |
| 717     | دا ؤدی پھر کی مار                       | 36     |
| 111     | ميكل سليماني: فسانه ياحقيقت             | 37     |
| 377     | سامرى كالمجيرا                          | 38     |

| صفح  | عنوان                                                        | نمبرثار |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 777  | عظیم ترامرائیل کیا ہے؟                                       | 39      |
| 17.  | القدس كفدائيول كمنام                                         | 40      |
| 777  | اے بی اسرائیل!                                               | 41      |
| ۲٤.  | دوقبرين اليكسبق                                              | 42      |
| 721  | طوری ماما کاراز                                              | 43      |
| 707  | لَدُ كوروائك بِ                                              | 44      |
| ٠,٢٢ | كأسابلا تكاساسرائيلى بإرليمن تك                              | 45      |
| 779  | گش ایمونیم                                                   | 46      |
| 777  | زردگذیدی شبیه                                                | 47      |
| ۲۸۳  | تورات کیا کہتی ہے؟                                           | 48      |
| ۲۸۸  | بهترین دوست بدرترین دشمن                                     | 49      |
| 198  | تيامت كرمائ                                                  | 50      |
| ٣    | ستم گرول کوکون سمجھائے؟                                      | 51      |
| ٣٠٥  | آخری دالیسی                                                  | 52      |
| 712  | مغربی ممالک پورنے للطین براسرائیل کاقبضہ چاہتے ہیں (انٹرویو) | 53      |
| 377  | نْ صدى مين عالم اسلام كودرييش چيلنج                          | 54      |
| ۳۳.  | صلاح الدين اليوني كهال ٢٠٠٠ (نظم)                            | 55      |
| 220  | ا المرض فلطين (نظم)                                          | 56      |

#### $\odot$

# لعلِ زرٌ یں کے نام

کتا ٹیں عام طور پر بیا ہی ہے لکھی جاتی ہیں ..... کیکن آپ یقین کریں کہ کا فذات کا جو رپلندہ آپ کے ہاتھ ٹم ہے بیکٹاب قو شروب ..... کیکن اس ٹیں جو پکھ ہے وہ قالم کو میان ہے ترکر کے ٹیمین بخون جگر ٹین آگلیاں اؤ کو کرکھا گیا ہے۔

القدرت اما راہ وظلیم ورشہ ہے جس سے تحافظ وخادم کا منصب خالق کا کانت نے جمیں بخشا ہے۔ یہودونسارٹی نے جب اس مقدل عمبارت گاہ کی حرصت کا شخط نہ کیا اس کی پاکیزہ فضاؤل کو اپنے نہ ہر یکے کمانا ہوں ہے آلودہ کیا اور باربار کی شغیبہ کے باوجود بازند آئے تقوانشر رب العزت نے آئیں مقام "البتا بیت" سے معزول کر کے اُمت جمہ یکو عظیم منصب ہوئی۔ دیا۔

اس دن سے .... جب سحابہ کرام وضی اللہ عمنم نے فصرت خداو فدی سے القدل فتح کیا.... بید یادامات ہماری فیرت کا استحان ہے۔ہمارے ایمان کو پر کھنے کی کسوٹی ہے۔اس کے تحفظ میں ہماری ترقی و بقا کا راز مقسم ہے اور اس کے تقدس پر حرف آیا تو ہم سے" اجتہائیت "کا منصب چھن جائے کا فشار ہے۔

اللہ تعانی کی شان ! ہم ایسے دور میں بی رہے ہیں جب بیرود ہے ہمیرہ کے قدم اس کی دبلیز تک آپنچ ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ طقر یہ تی وباطش کا بھٹلیم ترین مرکز کہ ہا وہ گا ہم اس شمالی حق کے دست وباز وین کراس ایر عظیم کوحاصل کر سکتے ہیں جو ٹیک بختی اور خوش مشتی کی بہت بری علامت ہے اور جو ہماری خواسے کا ضائب کی اور مففر سے کی حان سے بن سکتا ہے۔

عام طور رکہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی ایو بی نہیں جس کی قیادت میں معر کداڑا جائے جبکہ

س بات یہ بے کہ ہم میں ایو بی بہت ہیں کین کوئی دیگی بین (ا) جو صلاح الد ہی کو کسلفان عدر آلد ہیں ایو بی مائے ہم میں ایو بی بہت ہیں گئیں انگیر ڈاکر عبدالقد برخان بنانے و بیٹیس البتہ گورڈی کا کوئی السابی ایو اگر کوششوں ہے جبکا ستارہ میں جائے تو اس کی حوصلہ شتی اور نا قدری کا دروائے عام ہے ۔ یہ برباؤی دو آثر ترک کرے میں جہ ہم قامل کی حوصلہ فوبائی اور مردم سازی کی دوایت آئے پر حالی جائے کہ درانم ہوتی بی زر فرد کھی القدری کی سرز شن دوبائی البراس کا خات کا تھے ہم تی افقت ہے۔ اس تقتے کا آغاز تو کھی آتھوں نظر آب ہا بے اور بھ برگ اور اس کا خات ہو بربادی بھی میٹیں ہوگی۔ اس تقتی کا آغاز تو کھی آتھوں نظر آب ہا بے اور بھ برگ اور اس کا خاتر ہے برباد پر کار بھر رہے وہ اس کا انجام بھی دکھی لیس گے۔ خوالی تھیس میں وہ لوگ جو س فتی انہری کے خلاف برسم پیچار گھیا ان اوں سے مصرفر دہم جوں گے۔ یہ چھرا تسوائی کا مرفقہ عنوں گے۔ یہ چھرا تسوائی کا خطیعہ مستوں گے۔ یہ چھرا تسوائی کا خات ہے۔ یہ چھرا تسوائی کا میں مقدم سیوں گے۔ یہ چھرا تسوائی کا میں ۔

کوشش کی گئی ہے کہ بیعاجری ویے کبی کے آنسونہ ہوں، بیقیر مان اور قبر خیز بارودی فلیتے بویں بیان میں موت کی شدنگ نہ ہوء آتش فشال کی حرارت ہو۔

آنسووں کے ان دوقطروں میں ایک سجیر اقعلیٰ کے ہال کے نام ہے جوقدی صفت بہتیوں کی مجدو گاہ ہے اور دومرا کندِ صوح و نامی اس لطل وزیں کے نام جس کے گرومقدس روشیں حصار باغد ھرکر دجائی فوجوں کی لیفار کے متنا لجے ٹیس قربانی کی لاز وال داستانیں رقم کمرین گی۔ اللّٰہم احملنا منہم! کمرین گی۔ اللّٰہم احملنا منہم!

شاه منصور ۱۶۲۸ کا پیلادن

۔۔۔۔ ن صلاح الدین ایوبی سمبری ویشروسلطان فردالدین دُکِّ مراد بین جنوں نے ایوبی میں پیشیدہ جو بر قد تر ب پی کرنے اینا جائیں بنایا تھا اور یہ مثال فربصورتی کا حال ایک شمیر عاکر فوانش کا برگا تی کدا۔ معمر بھی کی گئے کے بعدال بیل ایف برکا جائے۔

# متجداقصیٰ کے نام

مبر انسی مسلمانوں کی عزت کی علامت اور متی جرفرون کا فضان ہے۔ یہودیوں کے عالیہ
ساکا ور حل میں بیودی فو چیوں نے نیچ فلسطینیوں کے خلاف چیک اور گن شپ بیٹی کا بیٹر
استان کرتے ہوئے سے فیدائشی میں سلمانوں کی فون کا عمیاں بہادی جس سے ساماعا کم
سام خون کے آفرور نے بہجیورہ گیا ہے۔ بنرب موسمان کا ذکر اور نگی موز پراپا فرش اوا
سام خون کے آفرور نے بہجیورہ گیا ہے۔ بنرب موسمان کا ذکر کا برخی موز کی ایک انتقاب جس سے
سمی انش مقدر کا فسیلے اووا بیت سے کے افراد مقدی کے ممال تعادف اور ایریت
سمی اور فسیلی میں میروی ریاست کی وائے تیل ڈالے کے تا کی مشعوبے کے آغاز سے
سمی انس مقدر کا فسیلی مورور میں میں اور شور کے ایک مشعوبے کے آغاز سے
سام ایک میں میروی ریاست کی وائے تیل ڈالے کے تا پاک مشعوبے کے آغاز سے
سام کی اور میں بیکی مرجب ور مستمثلی تحقیقات مشتی نیز آگرافات اور بہو تحقیقی میں وائد کے ایک مشعوبے کے آغاز سے
باعث کا اس میں آؤر انسان کی انظام کی بار سے بیسکر می قبر بیکن کی تارب سے سام کی تارب کیا
بوری کی سام کی مورور سام کی جوال سے بیسکر میں بیٹری کا وائد کے ایک مشعوبے کے تاب کی تارب سے میسکر میں میان کی تارب سے سام کی وائد ہے سے میں شائی تمیں
بوری کی سام سام ایک مستحد رستان ہے کیوال شام اللہ کینے بھی بیاد کی وائد کے بھی شائی کی اور کیا جائے گا۔
بوری کی سام ایک مورور کی سام کے جوال سے بیسکر میں بیاری کی وائر ہے گا و

بوفائي:

ب رہی ہے۔ اس میں کہ بین کہ بے دفائی بہت پری خصلت ہے اور اللی ظرف وجوائم وافرگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، میکن جس طرح کی ہے وفائی اور ہے مروقی عصر عاشر کے مسلمانوں نے محید اقتلی ہے برتی ہے، دوالی دورناک اورالم انگیز ہے کہ متارمتی خید وفاادر روداد جردو جینا میں اس کی نظیرتیس ملے کی سیمبر اقتلی مسلمانوں کے ذریکے تیمبر اعتدال ترین مقام ہے۔اس کی تفاظت وخدمت اور نایا کے صلیبو ل اورغلیظ صبونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اؤلین فرض ہے کیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنارہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے ہے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کرلیں یا اسرائیل کی طرف ہے اس کی ہے حرمتی کی خبرنشر ہونے براو تھے ہوئے فحص کی طرح آ دھے سوتے اور آ دھے جا گتے من لیں، بس اتنا كافى بيساس بي آ كان بي ان ك ذبن من كوئى خيال آتا باورن بي اس سانح كا احساس ہوتا ہے جوان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود ومبغوض ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطين برتسلط جما پيكي ہے اور باہر كے مسلمانوں كا يهاں داخلة ممنوع قرار ديا جا چكا ے بلکہ محداقصیٰ کے گردان کی کئی قتم کی سرگرمیاں اور ندہجی رسومات حاری ہوچکی ہیں۔وہ تو شكر ب كه آج فلطيني مسلمان كم ازكم وبال نماز يره مكت بين ليكن جس منصوبه بندي سے یبود یوں کی پیش قدمی اور حالات بر گرفت مضبوط کرنے کاعمل جاری ہے اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کامسلمان حکمران مظاہرہ کررہے ہیں اس کو دیکھ کرلگتا ہے کہ خاکم بدہن کہیں وہ وقت نیآ جائے جب صبیونی ریاست کو پاپیچیل پنجانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمانوں کا داخلہ بند کر کے اے مکمل طور پریہودی عبادت گاہ قراروے دیں۔ صورتجال کی شکینی:

آج ہم واقعہ معراج کی باد بہد کر کھڑی اور شان و فوکت سے مناتے ہیں لیکن افسون کہ اسرا و معراج کے بین کی افسون کہ اسرا و معراج کے عظم اس دن کوئی نیس اسرا و معراج کے عظم اس دن کوئی نیس مناتا۔ اس دو تعاوی مسابعہ محکمات ہوتی ہیں گئیں وقت مجداتھی پیا اندھیم وال اور معراج کا اندھیم وال اور اندھیم وال اندھیم استان مختلی معتقد ہودی ہوئی ہیں گئیں مجد اللہ محکمات کو دارے ذبی معاشرے مسلم کرکڑی حقیقہ دی جائی ہے محکمات معراج کو دارے ذبی معاشرے محمل دورج کی بین کی محمل محکمات محکمات معراج کے دورا اس کے فقیل محکمات معراج کے دیا اوراک رائے والوں کو معارج کے دالوں کو محمل کے محکمات معراج کے دوراک کی خاتم معراج کے دوراک کے محمل اوراک رائے کا فقیلت معراج کے دیا کہ محمل کے دورج کی لیکن دیا جا محمل کے محمل اوراک رائے کی فقیلت کے ساتھ کے محمل کے محمل کے محمل کے محال کے ساتھ کے محمل کے دورج کی کیس دور کے دوراک کے محمل کے ساتھ کے محمل کے دورج کی کیس کے دورج کے محمل کے دورج ک

D# ...

کیے ہوگی؟اس کا نہ کوئی ذکر کرتا ہے، نہاس کے اندھیرے کو کم کرنے اور ضیح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہود یوں کا اصرار ہے کہ سلمان القدس سے دستبر دار ہوکر بروشم سے با ہر ابود لیں ، می گاؤں کو مقدس مان لیں ، اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈ ال رہے ہیں ظلم و جرکررہے ہیں لیکن جارے دانشوروں اور رہنماؤں کواس کاعلم ہے نساس کے تو ڑ کے لیے پچھ کرنے کاشعور۔ میبودیوں نے فلسطین کی عدودکومسلمانان عالم کے لیے مکمل طورے بیل کردیا ہے، باہر کا کوئی کلمہ گووہال واخل نہیں ہوسکتا ، اندر کے نہتے مسمان ان کا کچھ رگا ژنہیں سکتے ،متحداقصلی کی ایک دیوار کوانہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کرلیا ہے حرم قدسی کے مقدم پر ہیکل سلیمانی کی تقمیر کے لیےان کی منصوبہ بندی روز ہروز آگے ہو ھارہی ہے کین ہمارے یباںصور تحال کی شکینی کا کسی کوا دراک ہے، نہ گولیوں کا مقابلہ پھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ غلیوں ہے کرنے والےفلسطینی مسلمانوں کی تنبائی اور بے بسی کا احساس۔اس عالم میں مجداقصیٰ یکارتی ہے: اے اہل اسلام! تههاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیاتم صرف مجدوں پر پخش دیے جاؤگے؟ کیا شعائر اسلام کے تحفظ کے بغیرتہاری عزت باقی رہ مکتی ہے؟ کیا مسجد اقصی کے بعد دوسری مساجد محفوظ روستی ہیں؟ لیکن مسلمان اینے حال میں مست ہیں۔ان کے خیال میں جعہ وعیدین میں شرکت اور شب معراج منالینا، اسلام ہے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔جس جس نے بیسب کچھ کرایااس سے روز قیامت مجداقصلی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا نہ ہے وردی ہے مارے جانے والےمظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے براس سے یو چیرہوگی ۔ نہ یمبود ایوں کے ظلم کے خاتمے کے لیے پچھے سو چناان کے فرائض میں شامل ہے اور نه روتی چلاتی ماؤں، بہنوں اور سکتے کراہتے نو جوان زخیوں کے لیے پچھ کرنا ان کی شرعی واخلاقی ذمہداری ہے۔

سكون مين چھپاطوفان:

جس طرح طوفان کی آ مدے تیل سمندر کی طخیرُ سکون ہوتی ہے ای طرح کی تھوعے سے فلسطین پر قابض میرد ایوں کی طرف ہے کو کی بڑی کا اردوائی نہ ہونا اس جا نکاہ عادثے کا جیش

خیرتھی جوگز شتہ ہے پوستہ جمعہ کومحیداقصلی میں پیش آیا۔اس واقعے نے کاروبارزندگی میں مگن بل اسلام کوچنجھوڑ کرر کھ دیاہے اور اُمّت مسلمہ کویتا دیاہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی دادری و محداقصی کی ، زیابی زیانی ندا کرات با کلامی مما ختات ہے نہیں ، جہاد کے ذریعے شہادت کے راہتے سے ہوگی۔اس کے لیے ندام رکا کی طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوگانہ بیان بازی یا مطالبت سے کچھے صل ہوسکتا ہے بلکہا بٹی قوت باز ویر بھروسہ کرنے اوراینٹ کا جواب پقر ہے دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہود پول کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ و ۲۲ ہزار کےمسلمانوں کے مجمع میں گھس جا کیں اوران کےسروں پر گولیاں برسا کرانہیں مسجد ف لی کرنے پرمجبور کریں؟ کیا صرف اس لینہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہتے ہونے پرمجبور کررکھا ہےاورخودان کی فوج ہرطرح کے اسلیج سے لیس اوران کا ہرشہری تربیت یا فتہ ہے۔ نسطینی مسمانوں میں شوق شہادت کی کی نہیں <sup>ا</sup>لکین ان کی جو قیادت عالمی برادری کے سامنے ان کا مقدمہ لزرہی ہے، وہ انتہائی نااہل، جذبہ جہاد سے مردم اور غیر مخلص ہے، اس نے یبودیوں کے تسلط کا راز جاننے اوراس کے خاتمے کے حقیقی اسباب کواپنانے اوراس کے ہے نسطینی مسلمانوں کو تیار کرنے کی بجائے نام نہادا تھارٹی قائم کرکے ندا کرات اور بات چیت کی جوریت ڈال رکھی ہے،اس نےمسلمانوں کو بھی دھو کہ بیں ڈال رکھا ہےاور کافروں کو بھی اسے ، تصمضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ فلسطینی عوام اوران کی وہ تنظیم جوعلاء وقت اور جذبہ جب و رکھنے والے رہنماؤں کی سربرتی میں کام کررہی ہے،اسباب ووسائل نہیں رکھتی، عالم اسلام کے عہ حب دل لوگوں ہے اس کے را بطے نہیں، اور پول فلسطینی مسلمان بے بس ولا حیار اور بے یہ رو مددگار یہود ایوں کے چنگل میں تھینے ہوئے میں۔اور خدا کی مبغوض وملعون اورانہیائے کرام ن گستاخ بہودی قوم روز بروزایتے مکروہ منصوبوں کی طرف پیش قدمی کررہی ہے۔

<sup>۴</sup> خراس فندر بے تو جہی کیوں؟

ال مرتبہ یہودیوں نے جوجارحاندرویدافتیار کیا ہے، دوان کے عزام اوستقبل کے منسویوں کا صاف پیدو دے رہا ہے۔ انہوں نے نصرف پر کم تجدافتی کے اندر ہے تن شااور اندھا دھند گولیاں چلا کیں بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کا پٹروں میں بیٹے کرمسلمانوں کے گھروں یر را کٹ فائر کیے اور ٹیمکول کو سرکول پر لا کرنہتی شہری آبادی پر براہ راست گولہ باری کے ذریعان کے احتاج کو دبانے کی کوشش کی۔ان کے رویے میں بیشدت کی بڑے و دیئے کا پیش خیمه معلوم ہوتی ہے۔ یہود اول نے خاموثی کے اس عرصے میں زیرز مین تیاری کی ،رجمل کی شدت کا اندازہ لگایا، عالم اسلام کی ارض مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینیوں کی حالت زارے بیقوجی کامشاہدہ کیااور پھراجیا تک تشدد کی بیسفا کا نہ اہر بریا کر دی۔اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی میں اور جس طرح نوجوانوں کو قریب سے فائر نگ کر کے بے وردی ہے شہید کیا گیا ہے،خوا نین کی جوآ و فریا داورفلسطینیوں کی لا جاری کے جومنا ظر و <u>کھٹے کو</u> مع ہیں، ان سے سینشق ہوجا تاہے، جگر لہولہوہ وا جا تاہے، دل انتقام کی آگ ہے آتش فشاں كى طرح بجزكتاب ا\_مسلمانو! خداك واسطياذ راسوچواب باقى كياره كيب: بابرى معجد كا زخم مندل ند ہوا تھا كەمجداقصى پر دار ہونے لگا ب\_اب تو جہاد پر آجاؤ، جہاد كى تربيت حاصل کرو،اس کے لیےاپنی بنجور یوں کے منہ کھول دو،اینے مظلوم بھائیوں کی مددکو پہنچو،ان بے بسوں کی فریادری کرو۔ خدانے جس کوجودے رکھا ہے آج وقت ہے کہ وہ اس کوان ہے سہر رامظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرکے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا مجر کے بیودی اسرائیل کواپنامقصود ومطلوب قرار دے کراس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جوکوئی انسان ا ہے مقصد کی خاطر کرسکتا ہے جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت ورسوائی کی نیبی مبر گلی ہوئی ہے، تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول ہے اتنے مایوں اور اپنے انجام کی فکر ہے اتنے بیزار کیوں ہوگئے کہ وہ فلسطین اوراس کے بےسہارایاسیوں کو یکسرفراموش کر بیٹھے ہیں؟؟ حکمرانوں کی عدم دلچیپی:

اس حوالے ہے سب سے نیادہ ذمد داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اورا حقّا ن کے سواکیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات بیں وزن ہے یا کو کی فلسطینی مسممانوں کے لیے مؤثر کردارادا کرسکا ہے تو وہ حکمران ہیں لیکن وائے افسوی ! ووصاف دیکیورے ہیں کہ مرائن جورتم کی صدوں ہے گز راگیا ہے اور اب حکرانوں کی طرف ہے مؤثر آواز انھے ہے بغیراس کو لگا ہو بیٹی مشکل ہے بکتان اس کے باوجودوہ امر یکا کے توف ہے اس بارے میں مجھ نہیں کتیج کہ کئیں دنیا کی واحد پر پیاور اپنے ہائے ہوئے جھٹی سور کے خلاف پولئے پر ہاراش بوکران کے اقتدار کا حالف سازشی مشروع کروے ۔۔۔۔گئی خم خدائے برگ و برتر کی ا ''رسیمعین ظلم پر خام توقی اتنا تا تھے گناہ اور خدا تعالی کی ایک اشرید ناراشگی کا سب ہے کہ امریکا ''یپ کے اقتدار کا حالی ہویا مخالف اس ہے کہ کے جرم پر قدرت کی گرفت اس ونیاش ہی بوکررے کی اور امریکا کی نتا گفت ہے خدا کی چاہ گیڑی جائتی ہے کین انشر تعالی کی نراشگی ہے دئیے کے لیے کوئی جائے بناہ محملی میں طرف

انجام گلتتال:

اں وقت مسلم امد اسے انتظار کا فٹار ہے اور مسلمان کوام اسے بے بس ہو چکے ہیں کہ

یزے داشتے پر چھرا کید بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قائل ذکر روگل سامنے ٹیم

ہے۔ دوسری طرف تمام پر کا بین فی خرسلم طاقتیں امرائی کے عاقب بین اوراس کو اقامت بوط

رچکی ایس کے منبخ السطی مسلمان آو کیا کہ کی حرب یا گھراس کے طاف کوئی مشبوط

ترجی ای ایک منبخ السطی مسلمان آو کیا کہ کی حرب یا گھراس کے طاف کوئی مشبوط

تر میری افعا مکتاب نے اگرات پر دورد سے ہیں اوران کی کا عمال کی گئینا کرتے ہیں لیکن آئی

تر میری افعا مکتاب نے گارات پر دورد سے ہیں اوران کی گئینا کرتے ہیں گئی مقرورت می مسلمانوں کے آئی میں کا دور جدیر ترین اسطح کا متنا پہ خیل سے

مسلمانوں کو آئی میں کا کہ کا کہ گؤشش ہے دور سے آئیا سے کا متنا پہ خیل سے

تر میں اورائیک تھیاران کے پاس ایس ہے والی وقت کا موجا ہو جب سارے تھی ہا میں موجود

تی اگر دو وائیں ٹیس کے سکتے تو اس کے لیے جان تو دے محق ہیں ، موجد

تر کین قلطین سے باہرونیا بھر کی مسلمانوں کے لیے جو بحث کا متنام ہیں ہے کہ صورتی ل

مجرمیں جہاں جہال مسلمان اقلیت میں ہیں اوران کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کن بلغار کے ليے ريو لے بيٹھے ہیں،ان كے تحفظ كى كماضانت رہ جائے گى؟ اے ایولی کے فرزندو!

كاش! آج كوئي سلطان صلاح الدين الوفي ثبين جوتاريخ كارخ مودُ سَيَكِيكِن اس كي وجه یہ بیں کہ سلم مُنہ بانجھ ہو چکی ہے۔ آج بھی سلطان صلاح الدین کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سلم نو جوانوں میں لہو واحب کورواج دینے کی بجائے مقاصد عالیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے ، انہیں فتق وفجور کے ربحانات سے بچا کر جہاد کے ذوق اورشہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے ،ان میں فحاشی و بے راہ روی کے جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے ایٹار وتقو کی کا جوہر پیدا کیا جائے۔ بخدا! آج ابوبی کے کتنے فرزند میں جواس کے جانشین بن سکتے ہیں لیکن انہیں مُر دار دنیا کا طالب اور عیش پرسی کا دلداوہ بنادیا گیا ہے۔ كتن بى مسلم نو جوان اليه بين جواية وقت اور صلاحيتول كوضيح مصرف مين استعمال كرين تو محداقصی کی جنت گم گشته مسلمانوں کو واپس دلا کتے ہیں لیکن انہیں عزت وشہادت کے راستے ے ہٹ کر بے مقصد کھیل ، تفریخ اور فضول مشغولیات میں لگادیا گیا ہے۔

ا الولي كے فرزندو! اينے مقام اور ذمه داريوں كو پيچانو! مجداقصي كى سوگوار فضا سے آنے والی صداؤں کوسنواور بدبخت یہودیوں کوان کے آخری انجام تک پینجانے کے لیے كربسة بوجاؤ، ورنه جيسے بيد نيا بهم برننگ كردي گئي ہے، كل قبر بھي اليي ننگ نه بوجائے كه زمین ہماری لاشوں کوقبول کرنے سے اٹکار کردے۔

اے مجدانصیٰ! تجھے عزت بخشے والے کی قتم! تیرے بیٹے تجھے واگز ارکرانے کے لیے جان کی بازی لگا کرریں گے۔ اگر تھے تک نہ پینی سکے و تیرے گردایے خون اورجسموں سے الی باز ضرور تغییر کردیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ دینتنے دے گی۔

# '' قول فيصل''

روے زمین پرآج سب ہے بڑاظلم فلسطین میں ہور ہاہے فلسطین میں صدیوں ے آباد، عرب باشندول کو بے وطن کردیا گیا ہے۔ ایک سازش کے تحت دنیا جر ہے یبود یوں کولا کروہاں بسایا گیا اور اسرائیل کی ناجائز مملکت قائم کرکے عربوں برظلم وستم کے یر زور دیے گئے ہیں۔فلطین برعر بول کاحق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل فکات ، یخی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نکات آس تقریر سے اخذ کیے گئے ہیں جوعالم اسلام کے نامور سپوت ،سعودی عرب کے فر ماز وا، شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوا می سیمیناریل کی تھی: 🖈 ..... يبودي فلطين كاصل باشند ينبيس بيل-

🖈 ..... ببودی دراصل بیرونی تمله آور تھے جوفلطین برطاقت ہے مسلط ہونے کے بعد کچھ م فلطین میں ہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔

🖈 .....فلطین میںان کی موجودگی کاعرصه نهایت مخضرتها۔

المراسة المطين مين حضرت سليمان عليه السلام كيز مانے ہے لے كراب تك مجھى خالص يېودي حکومت قائم نېيں ہوئی۔

ر....فلطین میں یہودیوں کی بھی اکثریت نہیں رہی۔ نہ

🦮 .....جب فلسطین سے یمبود یوں کو ذکال یا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جوشر وع سے لے کرآج تک و ہیں رہ رہے ہیں۔

الله المراب العالم المول منت كردوران السطين ميس يحيى كوفي ببودي آبازيس ربا

🖈 عربول کی حکومت تقریباً ساتویں صدی نے السطین میں رہی \_

🖈 🔐 آج و ہاں سکڑوں تاریخی مگارات موجود ہیں جوعرب طر زنتمیر کانمونہ ہیں۔

# معتصم إثم كهال هو؟

غيرت مندنسلين:

ے بس اور مظلوم عورت کی چینیں جتنی تیز ہوتیں، سنگ دل روی (آج کا یورپ اس زمانے میں روم کہلاتا تھا) کے تعقیبات نے ہی بلند ہوتے جاتے تھے۔اس نے ایک زور کا تھیٹر بھی عورت کے منه برجز دیا عزت دارخاتون سے بیزات برداشت نه بوکی تووه بےاختیار یکاراتھی: اے معتصم اتم کہاں ہو؟ اے ہارے حکمران! ہماری مدولون کرے گا؟ مرداس کی بیر بات من کراور بھی گلا بھاڑ کر ہا۔ ہے دقو نے عورت کو دیکھو بھلااس کی خاطرخلیفۂ وقت مدد کو آئے گا؟ مگریداس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں میں ایک جم ہونے کا احساس باتی تھا۔ میمکن نہ تھا کہ کی ایک کوشکل ، آفت یا دشمن نے گھیرر کھا ہوا در دوسرااپنی روزم ہ کی معمول کی زندگی میں بدستور مصروف رے۔اسے اپنے بِها فَي كَ مشكل دور مونے تك جين نه آتا تھا۔ بغداد كى مندخلافت برمضهم بالله موجود تعااور بدمظلوم عورت اس سے سینکو وں میل دور رومیوں کے علاقے میں واقع دد عموریہ ' نامی قعید میں قیدتھی۔ معتصم بائتدا ہے آباء واجداد جیسا کوئی بہت ہی صاحب جاال اور با کمال حکمران ندتھا مگراس کی رگوں میں غیرت مندخون دوڑر ہاتھااوراس زیانے کے عام حکمران بھی غیرت وحمیت میں اپنی مثال آب ہوا کرتے تھے۔ اے کی طرح خبر ہوگئی کہ اس مظلوم عورت نے اس کی غیرت کو جمجھوڑنے والى صدالگائى ہے۔اس يردن كا سكون اور دات كا آرام حرام ہوگيا۔اس نے خبرانے والے سے بير نه يو چها كه اس قلعه بيش كنتي فوج بي؟ اس كاسوال بيرتها كه مجھے صرف اثنا بنا ؤ كه بيقلعه بيكهاں؟ اس کے بعداس نے صبح شام جنگی تیاریاں شروع کردیں اور آندھی طوفان کی طرح پینچ کراس قیعے کا عاصر ہ کرلیا مسلمانوں کی فوج کا غیظ وغضب انتاشد بداوران کے حملے اپنے زور دارتھے کہ قدمے ک

نیادی بل کرره گئیں۔ ڈُن اُوتھیا دالنے پرمجیوں پڑااور جب دہ مٹ واٹھی جوتیں کا ورت پڑھم ڈھاتا تھ، گوناکر کے منعظم اللہ کے سانے الما گیا اوا سے علم جوا کر بیڈو مواقع فیر تمند ہے جو اپنے ایک فرد کے بدئے کے لیے بھی اس طرح بے چین ہوتی ہے چیے انسان اپنی چنگل کی تطاب پر ہے جاب ہوائیتا ہے۔

زياده دور کی بات نبيس:

مسلمانوں کی بہتا تا میں فتر عارت آئ کل فیر مسلموں نے اپنا کی ہے۔ دینا شرکتیں کسی
ایک بھی امر کی کو بچھ ہو جائے تو وہائٹ ہاؤیں بہتا گون سے مر چوڈ کر بیٹے جاتا ہے اور اس
وقت تک اپنا ہے۔ بچھ اس کے لیے جو تک دیتا ہے جب تک ان گوتھ کا کہ چھاؤی
میر نہیں آ جاتی ہیں کے بر عکس مسلمان ایک دوسرے پرڈٹے والے مسائب کے بھاڑوں
میر نہیں آجو تی سے بھی محمول کے واقع کی طرح شخت میں اور پھر اپنے کا مول مش منگی ہوجاتے
ہیں کوئی زیادہ دور رک بیائے بھی ہے، پھی قرصہ قرائے کی سے الم تھا کہ اگر کی مسلمان ملک پرحلہ
ہیں تھی اور مسلمانوں کے لیے حسب تو نیش اندادہ ور تبادی کی محمد صورتوں پرخوادہ شکل کا معمید زور مسلمانوں کے لیے حسب تو نیش اندادہ ور تبادی کی محمد صورتوں پرخوادہ شکل کیا
جاتا تھی اور بھی تھی وخترے کا دلدادہ اور بچوک وجش کا ظام بنا دیا ہے ۔ اس کے بعد
ان کی بلاے کیں بچھ تا ہے ، دور جاتی کی دھن شرک بھی تھی ۔ اس کے بعد
ان کی بلاے کیں بچھ کی بوتا ہے ، دور خاتی کی دھن شرک فرائد میں اندالے کیں۔

شايد....شايد....

انسه که بیدارکرنے کی گوشش کی ہے کہ شاید ان مصوم بیچیں کی قربانی دیچے کر کوڈ سلم فوجوان دنیا کے جمیلوں سے بیچھا چنزا کر فور کو مطاوم ملمانوں کے لیے وقف کر دے۔ شاید کس کے دل میں غیرت کی کوکی پڑگار کا شطابیگز کے۔ شاید۔۔۔۔شاید۔۔۔۔شاید۔۔۔۔

بغیر پیندے کے لوٹے:

غضب ب كدام ائل كرورنده صفت اقدامات كرباعث جايان عن مفاجر اورفرانس مين يبودى الماك ير حمل شروع و سي على اليكن مسلمان مما لك فلسطينيول كي بيناه مظلوميت كي باوجودان کی مدد ہے گریزال ہیں۔ بر د لی اور منافقت کی انتہا دیکھیے کہ لبنان میں عرب مما لک اور کوالہ کپور میں تمام معلم ممالک جمع ہوئے لین خود کچھ کرنے کی بجائے اقوام حقدہ ہے مطالبہ کرتے رے کہ اس نے جس بعيزئے کو کھلا چيوڙ رکھا ہے اے لگام دے تا کہ زخی فلسطينيوں کی جي ويکارے ان عزت میں ب ۔ حکرانوں کے آ رام دسکون ٹین خلل نہ پڑے۔عالم اسلام کے نمایندہ ان بہادرادر ذی وقار حکمرانوں ے ندیرہ وسکتا ہے کہ وہ یہود ایول کا معاثی بائیکاٹ کریں ایم از کم اپنا بیسان کے بیٹکوں سے نگلوالیں، نہ وواتی جرات کرتے ہیں کدایے دشمنوں کوتیل کی فراہمی بند کردیں یاان کے سر برستوں کی عاجزانہ جی حضوری کی ذات کو نیر باد که کراپ یاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ندانہوں نے بھی مل کریہ موج ے کالطبی مسلمانوں کی مدد کے لیے تجرکریں یافلسطینی مہاجرین کی کفالت کا ذمہ لے لیس خضب خدا کا ایک ارب مسلمانوں کے بینما پندے چند لاکھ یہودیوں کا مقابلے نبیل کرسکتے تو کیا ان کامقابلہ کرنے والے نہتے نوجوانوں اور بچوں کے بچھ کام بھی نہیں آ کتے ؟اگر موت کے ڈریا شدت پندی کے الزامات کے خوف سے فدائی مجاہدین کی حوصلہ افزائی ان کے بس میں نہیں تو کیا مہا ہر کیمیوں میں یزے ہے بس مسلم نول کی سر بری یا ہمیتالوں میں زخوں سے بے حال بچوں کی خرگیری بھی ان کے لیے ممکن نہیں؟ بچ ے فیرت کے بغیرانسان ایسان ہے جیے میندے کے بغیرلونا۔ جہاں کہیں بڑارے یا جواہے جہاں لڑھ کا دےاہے کچھ پردائبیں ہوتی۔

کاڭ! آئ آمنت میں عمر بن عبدالعزیز نه یکی، مقتصم باللہ جیسے تھران ہوتے تو <sup>فلس</sup>ینی مسلمانوں کواچی بے بے کی کا احساس میوں نہ ساتا۔

## القدس تاریخ کے تناظر میں

جہ ۱۹۰۰ قبل می کھتا ہوں ( یہ جیوں ) نے اس کو بنایا۔
جہ ۱۹۰۰ قبل میں کھتا ہوں ( یہ جیوں ) نے اس کو بنایا۔
جہ ۱۹۵۰ قبل میں حضرے ایرائیم ملیا اسلام میدان آئے اور میدان کے بادشاہ ہے لیے
جہ ۱۹۵۷ قبل میں جہ نے القریق کا القریق کی جورت ملیدان علیا اسلام کی حکومت دی اس جہ کہ ۱۹۵۵ قبل میں جہ نے القریق بین بنایا ہے کہ جہ ۱۳۵۰ میں القد می بنظیفی استعمار کے زیم کئیں رہا۔
جہ ۱۳۹۵ جس کا القد می برنطیقی استعمار کے زیم کئیں رہا۔
جہ کہ ۱۳۶ جس کہ ۱۳۵۰ میں احت میں مصابہ نے اے فیلے کیا اور میدان علاقوں کو زود کی مسلم و نو نیم کیا اور میدان کے بادری مسلم و نیمون کے اور میدان میں مسلم و نو نے میں کہا در میدان کے بادری مسلم و نو نیمون کے بیمان میں جہ کا دری مسلم و نیمون کے بھول کیا۔
جہ کہ اجم کی ۱۳۸ جس مسلم و سے نے اے فیلی اور میدان کے بادری مسلم و نیمان کے شوری کے بھول کیا۔

جيّ ۵۸۳ هجري ، ۱۸۷۷ ه ش معر كه طين شي صلاح الدين ايو بي رحمه الله خصليو ل كو تنست فاش د كاورالقد ل كورّ زاد كرايا \_

ہی ۱۵۸۶ جمری، ۱۳۷۰ء شمار محرکہ عین جالوت ہوا جس مٹس القدس کو تا تاریوں ہے۔ آزاد کرایا گیا۔ .

نېژ ۹۳۴ جمرى، ۱۵۱۷ء ش عثانی ظافت نے اسے اپنا حصہ بنالیا۔ ۱۳۳۴ جمرى، ۱۹۱۷ء میں بہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثانے ختم کردی گئی اور القدس

انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔

ہیں عالیہ اور میں'' بالفور'' معاہدہ ہوااس کے تحت یہاں'' میرودی ریاست'' قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔

ہ یا جا۔ †۳۷۸ اجمری، ۱۹۴۸ء میں فلسطین کے ۵۸ فیصد علاقے میں اسرائیکی ریاست کے

۱۹۸۶ ۱۹۴۶ء جری، ۱۹۴۸ء تک مستعین کے 24 یصد علاقے میں اسرائیں ریاست کے تیام کا اعلان کردیا گیا۔

کے ۱۳۸۷ جمری، ۱۹۷۵ء میں میروز نے قلسطین کے باتی ماندہ علاقوں پر قبضہ کرلیا۔ پید ۱۳۸۵ء کا میں مرکز کا میں میرونوں کے خلاف میں وجب کا مالان کر داگا۔

ا ۱۹۸۵ جری، ۱۹۸۷ء میں یمود یول کے خلاف جدو جہد کا اعلان کر دیا گیا۔

## القدس کے نام (۱)

وحندلا كي حقيقتين:

وقت کی گردیسی کمیسی تقیقتوں کو دهندالا و بی ہے؟ اور جب کی چیز کے وارث ہی اس سے خوب کہ چیز کے وارث ہی اس سے نہ نی مردو کا دروں اور صفائی ہے وہ اس کی مثال اونیا و کئی مقدل ما دروائیا و کئی مقدل میاز کا کا کہ اس کے بیاں وق کا انزواں موتا را باقر آئی خیادت کے متاب کی مقدل چار دیا وہ اس کے بیاں وق کا انزواں موتا رہیں اور ایران میں اتر تی رہیں۔
میٹر سے در العزت اپنے آئی ہے کیاں وقت کی معمول تا ہے کہ یہ سلمانوں کا قبلہ اول ہے اور میں میں سے دروائیت کے مطابق کیا ہی برازماز وں کے برابرات ہے۔
میٹر سے در العزت اپنے آئی کے مطابق کیاں برازماز وں کے برابرات ہے۔

افسوں؛ کراس دور کے مسلمان اس کی زیارت ہے جورہ ہیں اور مورد دارز ہے ہاہر کے مسلمانوں کو اس کی زیارت اور بہال نماز کی اداشگی کا موقع نہیں طا۔ ذیل میں القدل شجر اور سیراتھی کی تحضر تاریخ، تعارف اور یہود ہوں کے اس کے متعلق باطل وجوئی کی تر دید چیش کی جہ تی ہے۔ شاہد کی صاحب ایمان کے دل میں اس ظلم کے خاتے کے لیے چیگا کی بیدا کرد ہے جزیم بودئے بر پا کر کھا ہے۔

عَدَى تاريخ كِ آكيني مين:

القدس، روشکم کا عربی نام ہے جے زمانہ قبل اسلام میں' ایلیا'' مجی کہاجا تا تھا۔ یہ ۳۵ دجہ عوں شرقی اور ۳۱ درجہ عرض تالی پر داقع ہے، محرر دم سے اس کی اونچائی ۵۰ کے مشراور مجرمر دار کی سطے سے اس کی بلندی ۱۵۰ امیشر ہے۔ بحروم سے اس کا فاصلہ ۵۲ کلومیش، بحرمردار سے ۲۲ کلومیٹر اور بحر احمرے \* ۲۵ کلومیٹر ہے۔ القدی دُنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یمپودیوں، عیسا ئیوں اورمسلمانوں کے ہاں مکسال طور پر متبرک ہے، اس شیر کی آب وہوا نہایت عمدہ اور صحت افزاہے۔ یہاں میوے کثرت ہے اور نہایت لذیذ اور شیری ہوتے ہیں۔القدس کی جو تاریخ آج کی انسانی دُنیا کومعلوم ہاں کےمطابق ریقر بیا ۴۵ صدیاں پرانا شبرہے۔ یہاں سازُ هے حیار بزارسال قبل عربون کی ایک شاخ کنعانی اور بیوی آباد تھے۔•• ۲۵ قبل سیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلع تغییر کیے۔ پھر ۶۷ واقبل مسج میں حضرت داؤدعلیہ السلام نے اے فتح کیا اوران کے فرز ندسیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حصل ہوئی۔ ۵۸۷ قبل مسیح میں بدائل فارس کے قبضے میں آگیا جب بخت نصر نے بیہاں بلغار کی۔ میبود یول کا آئل عام کیااور جو باقی چ گئے انہیں غلام بنا کر بابل لے گیا۔ فارس والوں کے یبال پرافتدارکاسلسله اسکندر کے قبضے تک جاری رہا جو ۳۳۳ق میں ہوا۔ ۲۳ ق میں یبال رومی قابض ہوگئے۔ان کے ایک بادشاہ ہیر ڈوس نے ۱۳۵ء میں اس شبرکو بالکل بتاہ کر دیا اور یباں نیاشیر''ایلیا کا بتولینا'' کے نام ہے بسایا۔رومیوں کے دورِ حکومت میں پیشیر'ایلیا'' کے نام ہے جانا جاتا تقااور پہال عیسائیت کا دور دورہ تھا۔قسطنطین بادشاہ کی والدہ ملکہ صلافہ نے ۵۳۳ میں یہاں وہ شہورگر جالتمبر کیا جود کنیسة القیامة ''ک نام ہے مشہور ہے۔

۱۹۱۳ میں انکی فارس بیال دوبارہ قابض ہوئے اور بیاس کے گرجاؤں اورعہودت خانوں کوفوٹ کر وہال کر دیا۔ اس وقت بیٹیم آئر ان اس انڈ طایہ میں مہم میں جو پکے تنے اور بھی وہ داقعہ ہے جس پر شرکسان مدنے سحابہ کرام کے سامنے فخر ظاہر کیا تھا کہ یکنڈ فی رک شرک اوران پڑھ تنے اور دو کی مسلمانوں کی طرح اندل کتاب تھے لیکن قرآن کریم نے پیش گوئی کی کہ مقتر ہے دوئی ظاہری اسباب کے ایٹیر دوبارہ انکی قارس پر غالب تو کس کے چنا نجید پیش گوئی کی بھوئی اور ہرگل نے ۲۲ ویش فارس والوں کو فیرسو تی فلکست و سے کر سے شہرٹے کر کیا اور بیان بھر جربائے۔

القدى اسلام كسائين:

ا قدر کومُسلما نوں میں ہے سب ہے بہلے حضرت سیدناعمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا پھر ء مدد رازتک بیمسلمانوں کے پاس رہا۔اموی اورعبای خلفاء کے دور میں اے خوب عروج ورترتی ملی گیارھویں صدی عیسوی میں (۴۹۲ھ/۱۰۹۹) میں پورٹی عیسائیوں نے اس پر . بیننہ برلی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جوان کی انسانیت ے دوری، کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر یا در کھے جاتے ہیں۔مسلمانوں کی کثیر تعداد كوم عداقصى مين لاكر ذرج كيا كيا محد من كحور ون كا اصطبل بناديا كيا جين اصطبل سیرن' کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ۸سال تک صلیبی عیسائیوں کے قیضے میں رہنے کے بعد في زندا سلام سلطان صلاح الدين الولي رحمه الله نے اے ١٨٨٤ء هن دوبارہ فتح كما اور مسجد تعمی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور اوقاف کا سلسلہ جاری کیا۔ تب سے مید مسمانوں کے پاس تھالیکن آگریزوں نے افروری ۱۹۲۴ء کوفلسطین پر قبضہ کرلیا۔ یہاں جو پہلا برے نوی کمشنر آیا وہ ہربرے سیموئیل نامی کٹر یہودی تھا۔ برطانیاس وقت عیسائی ہونے کے ، وجود يبودي مقاصدي يحيل كے ليے يوري طرح آلد كار بناموا تفالېذا ديده دانستدايك سازش تے تحت یہاں یہودی کمشز بھیجا گیا۔اس نے یہود یوں کے لیے فلطین کے دروازے کھول رے۔امر نکا کی صہیونی تنظیموں نے بہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے کروڑوں ماؤنڈ وے ۔ رفتہ رفتہ یہودی مضبوط ہوتے گئے اور آخر کار یہودیوں نے برطانید کی سریر تی میں ۱۹۳۸ء میں اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ کے جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدر بربھی بضد کرلیا۔اس دن ہے آج تک بہال مشرقی بورب اورروس سے بہود یوں ک نگا تار آ مد جاری ہے جس کی وجہ سے نے یہودی محلے اور آبادیاں قائم ہوری ہیں۔شہرکو نو بھورت اور کشادہ بنانے کے بہانے عربوں کے محلے اور اسلامی آٹارومقامات مسارکے ں رہے میں ، لاکھوں فلسطینی مسلمان بہود **یوں کے مختلف حربوں سے ننگ آ** کراینے دیبات اور شہ چیوڑنے پرمجبور ہوگئے ہیں اورشام ولبنان کے مختلف کیمپول میں بے خانمال زندگی گزار

رہے ہیں۔ دیکییں شدا کا کوئی بندہ کہنا جاد لے کراشتا ہے اوران مظلوموں کی دادری کے ساتھ اس شہر کوشیر کا مرجب شخص کرئے کا خواب پورا کر دکھنا تا ہے۔؟ مدر قبط اس کا ساب دہ

مسجد اقصلی اور دیمکل سلیمائی: عام طور پرشهور به کدمبحداقت کی کهلی تغیر حضرت داود و حضرت سلیمان علیها اسلام نے

مام هور برنسورے کہ سجوراتھی کی جیٹا تھیر حضرت داؤد دحضرت سلیمان ملیمان المیمان المیما

کریں گے ایک طوٹل موسلا میاں آگر داکہ بیمان تباہ شدہ طبے کے علاوہ یکوند تف اس کی المائیاں کی بدا تعالیہ کی بدائی اس کی تفصیل سے ہے کہ نما اسرائیل کو ضدا تعالی نے جب ان کی بدا تعالیہ کی بدا پر چشا کم وقت د بی جاتی تو چھی صدی قبل ان میں کہ اوائل میں بائل کے حکم ان بخت نفر نے یو چشا کموفق کر کے بوئل لے گیا ، مورہ فیکا اسرائیل کے شروع شمان واقعے کی طرف اشار دموجود ہے۔ کیرہ کے جائل لے گیا ، مورہ فیکا اسرائیل کے شروع شمان واقعے کی طرف اشار دموجود ہے۔ میرہ کے عذاب الی میں گرفتار دینے کے اس زمانے میں تقریباً ذیر خصصہ تاکہ بیمان مواج دیرانی کے اور پچوشفا۔ اس کے بعدائل مصرہ فارسیوں اور رویس کی حکومتوں نے تخلف او دار یہاں گڑا ارے اور ان کے دور میں یہاں تھیرات بھی اور آبڑتی میں بخلف اقوام کی حکومتوں کی ، اس طویل تاریخ کے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بیوی نجانے کس طرح اس جگ پر دفوی کرتے ہیں؟ ان کا ہے ہے باوجوئی ان کی اس تاریخی بدختی کا حصرہ جس کی بنا پر دو مخلف اقوام جا ام کو اپنا دشمن بنا کر ان سے ماریں کھاتے رہے اور اب مسلمانوں کی مخالف مول لے کر اسپنے لیے فیصلہ کی فلست کی بنیادر کورہے ہیں۔

#### فتح سے تعمیر تک:

اسلام كا آفتاب عالم تاب جب طلوع مواتو حضورا كرم صلى الله عليه وسلم رجب ٢ بجرى، ١٦ يا اه تك اس مقام كي طرف زُخ كرك نماز يزهة رجاس ليه بيمسلمانون كا قبله اول اور ٹالٹ الحرمین کہلاتا ہے۔واضح رہے کہ مجداقعلی کامصداق وہ ساراحرم قدی ہے جس کے گرو ا پیفصیل قائم ہاوراس میں مختلف عمارتیں ہیں اور قبلۂ اول اس میں موجووہ و چٹان ہے جس پرزردرنگ کا خوبصورت گنبد قائم ہے۔سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا تواس وقت یہاں کے عیسائی حکمرانوں اور یا دریوں کی بے توجبی اور بے اد کی ک وجہ سے بیساری جگہ ویران تھی اور مقدس چٹان پر کوڑا کر کٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی امتد تع ٹی عند نے اس کی صفائی کا حکم دیا اورخود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کرصفائی کی۔منداحمہ کی صحح روایت ہے کدآ ب نے حصرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرامشورہ سنتے ہیں تو چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھیں تا کہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیآپ نے یہودیوں ہے تق جنتی بات کی ۔ میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز بڑھی تھی چنانچہ آپ حرم کے قبلہ دالی جانب گئے اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب فاتحین صیب کے س تھ نماز پڑھی۔ ابن کثیر نے البدا ہدوالنہا یہ ( // ۵۸ ) میں اس روایت کی سند کو جید کہا ہے۔ پھر تب نے يہال مجدكى تقير كا تكم ديا۔ بيم جد تھجوروں كے تنون اور پنوں سے تقير كى تائي تھى۔ اُموی دو رطافت میں جب مرکز طافت شام عمی تھا تھیں۔ المقدس کو خاص ایجیت حاصل ہوئی اور اُموی طنیفہ ولید بن عبدالملک نے سجے اُتھی کی گاتیری ۔ یقیر صفر نے عرض اللہ عد کے تغییر کردو مقام برخی ادوان کی سجد اس کی سجد کے اعداد آگئے ہے۔ سوجود و تغییر کا خیاد ہی اُموی ضفا می ڈائی ہوئی ہیں۔ عورضما کا کہنا ہے کہ جس طرح ہیں۔ اُمقدس کی اُختر صفر سے عمروفی امتد عدی کا مداحد ہے۔ اس طرح اس کی شاعداد تغیر کا اعزاز اُموی طفا والو صل ہے۔ بعداز ان سمانشین اسمام اس کی دیکھ بھال جمیر و مرمت اور ترکین و آرانگی اورا شافات کرتے رہے۔ عہدوفا کی چکیل :

صدودحرم میں واقع مسجد کے ہال کا طول ۱۰۰ گز اور عرض ۵۰ گز ہے۔اس ہال اور برآ مدہ کی تغیر نہایت خوبصورت ، پُر تکلف اور شائدار ہے۔ حیت جن ستونوں برکھڑی ہے ، یہ اعلی قشم كے سنگ مرمر كے بيں اور ان كے درميان كى محرابوں اور مجد كے گنبد كے اندروني حصے ير ۔ نہایت عمد فقش ونگاراور طلائی کام کیا گیاہے ۔محبد کے گر دمضوط فصیل ہے ۔مؤرخین کا انفاق ے کہ مجد اقصیٰ کی رونے اول ہے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود برقائم ہے۔ان میں کی میثی نہیں ہوئی۔مجداتھیٰ کااطلاق اس پورے قطعہ پر ہوتا ہے جس کے گر دبیفسیل موجود ہے میکن بھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مجدا تھی کہد دیتے ہیں جواس جار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ب فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے چودہ دروازے میں ان میں سے دى دروازے آج بھى زېراستعال ہيں جبرچار دروازے سلطان صلاح الدين ابولي رحمة المد علیہ نے حفاظتی نکتہ نظر کے تحت بند کروادیے تھے۔مجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے۔ برآ مدے میں سات دردازے ہیں۔اس کے آ گے وسیع صحن ہے۔ اس صحن میں مختلف چیوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں، جن میں یاد گار کے طور پرتغمیر کیے گئے تیے، چپوتر ہے،اذان کے مینارے، پانی کی سبلیں، کویں، مدرے اور محرانی درواز 'ے ہیں۔ان مارتوں میں سب ہے بردی اور نمایال مارت جٹان والے گنبد کی ممارت ہے جس کا تفصیلی تعارف آ گے آئے گا۔ افسوں کہ آج بم ان تاریخی مقامات کی دید ہےمحروم ہیں۔اس صحن میں جعہ وعیدین کے روح سرور ا جناعات جوتے میں مسلمانوں کی بیبال نماز کی ادائیگی میں بیردا پنے لیے نبایت رموائی محسوں کرتے میں لبغدا وہ بھی بیبان آگ لگا کر اور مکھی سجد اقتصٰ کے نیچے مرتکس کھود کر اور بھی دومرے جیعے بہانوں سے (خدانخواسٹ)اس کے انہدام کی کوشش کررہے ہیں اور مجدانشی کی موگوار فضا مارے عالم کے مسلمانوں سے عبد دفائی تکٹیل کا نقاضاً کر رہی ہے۔ موگوار فضا مارے عالم کے مسلمانوں سے عبد دفائی تکٹیل کا نقاضاً کر رہی ہے۔

### القدس كام (٢)

حرم تدی شن بهت کا ایک یادگاری چین جمن کا نیز کره (قضی کی مظلومید و مین زند وکرنے کے ساتھ جذبہ عمر جب اور شوق جهاد کو والد بخشا ہے۔ چندا جم سفانات کا تذکر و چش خدمت ہے۔ اللہ کرے ایمان کی تازگی اور رجوع کا بیا اللہ و قیام کشیماد فی سمیل اللہ کا باعث ہو۔

د يوارِ براق:

سیرم کے جؤب مغرب ش ہے۔ اس کا امبا فی ۱۲ میراور بلندی عالیم ہے۔ روایات
میں کے کہ حضور علیہ السلاق و السالم نے معرات کی رات پیماری کی بادھا تھا۔ اس
ماسبت سے اسے دیوار بران کیتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے حرکی فسیل کے ماتی میر
برات کے نام سے ایک میر براق کیتے تھیں کی آئی اس کے ماتی مائیو اور وقت جائیداد رہی تھیں۔
پیرو یول نے بیمان عاصیانہ بقتد کرک مکی اے کہ ساتھ میر بیمانی کا باق میر مدورہ
پیرو یول نے بیمان عاصیانہ بقتد کرک مکی اے کہ مائیو کرو پیلی مندم کردی اور وہنے
پیرو یول نے بیمان عاصیانہ بقد کرک مکی لیا۔ وہ اس دیوارکو پیکل سلیمانی کا باق مندورہ
پیرو یول نے بیمان مورور کے وارد یوار کی وروائی میں ورڈوائیس کلیک کورکر کتے ہیں۔
پیرو یول کو ایمان اس کے بیاد وجو سے اور یوار کی روز واٹیس کلیک کے رکھے جائے۔
پیرو یول کو ایمان کی انسان مورور کی ویہ سے کسٹی مکی سے کا دوئی تھیں اور دیا ہے۔ اور کیا کہ محاولات کے میں میں اس کے کہ اور کی تابی کی ویون جنداز گئے۔ اور دینہ ہی مورف میں
کرنے کی ویہ سے مسلمانوں شی اشتعال کیجیا۔ مسلمانوں نے اس کی بیمان کی بوری میں
کرنے کی ویہ سے مسلمانوں شی اشتعال کیجیا۔ مسلمانوں نے اس کی بیمان کی کوئی مین میں

ہاتی ہو تھیں کے بعدہ ۱۹۳۳ میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ بید ایار اور اس کے اردگر دی جگہ ۔

مل انوں کی ملک ہے ہے ۔ ۔ ۔ ۔ گیاں حمد ہوں کے فکست خوردہ اور ذکت کے مارے ہوئے 
ہیدوری تی آباد ہیں جیسے میں افد و حیل من النامی "کے مصداق روئے دھوئے اور مالی 
مل انوں کو ساتھ ملانے ہے جیسے میں بھی محبور کی کا طرح بہاور ہوگئے ہیں اور بردو بہاں 
ہند کر کے دوران عبر دے نماز کے وقت بگل بھیا کر نماز عمل قال ڈالے رہتے ہیں ۔ و چے کی 
ہند ہند کے دوران عبر دے نماز کے وقت بگل بھیا کر نماز قل ڈالے رہتے ہیں ۔ و چے کی 
ہات ہیں کہ دوران عبر دے نماز کے وقت بگل بھیا کہ فاقع انسام کی ذیر گل میں ان کی 
ہات ہیں کہ بدور وقت کی کہ اور انجیا ہ کی امرائیل یا حضرت علیمان علیہ السلام کی دورافت کا 
مرح کا ہمارے کیا گام ہا کہ اور انجیا ہی امرائیل یا حضرت علیمان علیہ السلام کی دورافت کا 
دوا رفونا کیا کام آب مثل ہے اور انجیا ہی امرائیل یا حضرت علیمان علیہ السلام کی دورافت کا 
ادرائیل کی کھر میں دورائیل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ پھر کردہ ہوادوا تا سا 
ادرائیل کیا تھے۔ سے آب میک می تا تق وقوے کا دی جواب مدگ کی مجھ شرآتا ہے جود کیل 
کھر اقت دورائیل اور انجیا ہو۔ ۔

سنهرا گنبد:

سے مورائسی کے محق میں معرب کے ہال ہے ۱۹۰۰ معرف علم پرایک اور فیح چیزے پر
قائم کی اقد العقوق ان کتے ہیں۔ تبدے محق النسر اور سح محق چان کے ہیں۔ یہ
توجوع حرم علی قدر او چی جگ موجود ایک قدر فی چان پر تعرب کیا گیا ہے اس لیے اس آتیۃ
توجوع حرم علی قدر او چی جگ موجود ایک قدر کی چان پر تعرب کا اقداد کا اور کہا
ہم بر پہلو ۲۷ فت طو بل ہے اندرو فی قدر ۱۹۶ اف اور نے کے قائد کا قدر ۲۷ فارو ب ہے۔ یہ تبد
اور میں ماروکو کی کا بنا تاریخ ہے جس بر باہری طرف سونے کا رقب کے حاداد جس اور سیا انگا یا
گیا ہے اور ادری طرف کے کا اسر کیا گیا ہے ، جس عمل تو یصورت نہری کا م اور پر تکاف
تر انہری وزیر کش کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا آخاز ۲۲ حطائی ۲۸۵ میں اموی طیفہ عرائمالک
بن مروان نے کیا اور کیکون کا ماز ۱۳۲ حطائی ۲۸۵ میں اموی طیفہ عرائمالک

ہوئی۔مشہورہے کہ بن امیدنے اس کی تغییر پرمصر کے خراج سے حاصل ہونے والی سات سال کی آمہ نی خرج کی۔موجودہ تمارت ترک سلاطین سلطان عبدالحمد (۱۸۵۳ء) اور سطان عبدالعزیز (۱۸۷۴ء) کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ چنانچہ وبداروں کی بیرونی مینا کاری، خوبصورت رنگین شیشول کی ۴۸ کفر کیال اورانداز تزئین سب مخصوص تر کی طرز کا ہے۔ ممارت کے باہر جیاروں طرف خوبصورت پھرول برسورہ بنی اسرائیل ادرسورہ کیسین کی آیات خط طغرا میں ولفریب انداز بیل تحریر کی گئی ہیں۔ بیآیات سلطان عبدالحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں۔ کھڑ کیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن تر تیب اور بہترین جالی دار کا م کوٹھو ظار کھا گیا ہے۔ بيقبائيك اوفيح چبوترے پر بجس تك كنيخ كے ليے سرهياں پڑھنى يرتى ہيں۔ان سٹر ھیول کے اختتام برمحرا بی دروازے ہیں جن ہے۔اس چېوتره کے پیچوں تَنَّ پیخوبصورت قبرقائم ہے۔ قبے میں اندر کی طرف ستون کی دوقطاریں ہیں، پہلی قطار چٹان کے اردگر دہے ،اس میں جارنہایت ضخیم اور چوڑے اور بارہ گول چھوٹے ستون ہیں، دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہےاس میں آٹھ بزے اورسولہ چھوٹے ستون ہیں،اس طرح اندرونی حصد تین حصول میں منقتم ہوگیا ہے۔ پہلے میں چٹان رکھی ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہے اور تیسرا حصہ دروازے ہے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ متصل جھے میں سبز اور درمیان والے جھے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے \_مسلمان بیاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور ( قبلہ کی طرف منہ کر کے ) نماز پڑھتے ہیں۔اس اعتبار ہے بعض كتب تاريخ مين اس ملمارت كو "مسجد قبة الصخرة" بهي كها گيا ہے ليكن ورحقيقت بيه يا قاعد ومسجد نہیں، ایک طرح کی جائے نماز ہے جے مسلمان یہاں آنے کے بعد بہووعب میں مشغول ہونے کی بجائے نماز وتلاوت سے آبادر کھتے ہیں۔

اخلاص كانور:

اس گنید کی تغییر کے نگران مشہور تا بعی رجاء بن حیوۃ اور پزید بن سلام تھے۔ رجاء بن حیوۃ حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله كي بم نشين سأتفى اورمشهورا بل علم مين سے بين ير يسي فلسطين المالية وقال من كادوآب كم التي يزيدى مالا القدل كدينوال في البورية والمنظل من المستوال في من المراكب في من المن المنظل المن كالكيارا الكون المنظل ال

#### همان اور بنار:

الله و الدونق بال المحتمل الله و المحتمل الله و المحتمل الله و الله و المحتمل الله و الله و المحتمل الله و المحتمل الله و الله و المحتمل الله و اله و الله و الله

اں پانان کے نیچے ایک قدرتی عارہے جس میں تقریباً سرآ دمی ساسکتے ہیں۔ یہ عادم لع

عکل کا ب جس کا ہر شلع تقریباً ساڑھے جار مشرالها اور چھت تین میٹراوڈ کی ہے۔ جیت س تقریباً ایک میٹر چونڈ کا ایک عظاف ہے۔ اس مار میں گیارہ براھیاں اتر نے کے بدرا کی محرافی درواز سے کے ذریعے وائل ہوا جا تا ہے، میرالی دروازہ منگ مرمر کا بناہوا ہے۔ مار کے ڈر شریب بھی منگ مرمر کیجا ہوا ہے۔ اس مارش دو محرافیل میں وائیں طرف والی مجاب کیلئے اس کیا ہے۔ چیزترہ جے جنے موام مقام محروث کہتے ہیں اور شال کے چیز کے لائیا ہے۔ کا طوش تغییر : غرض تغییر :

اں خواصورت گندگی گئیر کے ہیں منظر کے متعلق موزخین کا مدید بھی کہنا ہے کرم مقدی کی صدود مل میدچگد نیسٹا ڈرااو ڈپی تھی اور بہال واگوں کی وڈپٹری کا مرکز ایک بڑی چین اور زیر زیشن خار موجود ہے اورطیفہ دلید برن عبداللک تھیرات کا بہت مثول رکھنا تھا۔ مہیر نہوی میں انساف ف

> . بددعاؤں کااثر:

بعض تجویداگاروں نے تکھا ہے کہ یہودی ایک جگہ سے حتفاتی وہی اور من گفرت محقات مداور نہ ہیں روایات رکتے تھے مشکل اس کے بعض احقوں کا عقیدہ ہے کہ یبال کی مقام پر اسلی تو راہ ہوفوں ہے۔ مسلمان جب یبال آئے تھے جسائیوں نے یہودیوں کی ضعہ مثل اس چنان پر کو آراکر کرنے ڈال کرائے کی کرے ججرو یا تھا۔ حضرت سیرنا محم فاروق رضی الفہ عند نے سمجد اٹھی سے محق میں واقع ہونے کی دیدے اور محمد کا حصہ ہونے کی بنا پر اس کی صفائی کرونگی۔ بعض میمودی ترقی کے اس دور مش مجھی اس چنان کوز مین کی بنا پر اس کی صفائی کرونگی۔ تک کیجے ہیں کہ کی اور قطعہ زمین کی بہنست میں جائے آسان سے انعبر کرتے ہیں اور بیان بہرمال ان نصول اور وہ تھی اعتقادات کی تروید کی خاطرہ اسلمین نے اس پر اسلامی طرفتہ مقید کی شاہم کا بھی اور دیا اور مجھا تھی کو دور سے بیجان کا سب ہے۔

نجات د ہندہ کا انظار:

ا مال علم کافرش ب که مسلم آمته هم ال جذبه جهاد کو پروان پر حاصل کی کوشش جاری محین جس کی چیگاری کمی مسلم او جوان کے دل شمل جد ب فود وه متاز کما اسلام ساعان صدال الدین ایو پرونده الله در جداند کی طرح مسلمانوں کا تجات دیندہ بناکر سامنے آئے۔ اے کاش ایم وہ دن اپنی زندگیوں شمل دیجے مکیس جب بہت المحقدال کی تعبری مرتبہ فتح اور بازیدنی کا تاج شہرواران اسلام کے مرسم جایا جائے گا۔

# القدس کے نام (۳)

زخمول كامرتهم:

بیت المقدر سے عظیم فضائل اور بابر کت آب وہوا کی وجب بلند پایا اللّ علم بیال روائق افروز ہوکر علی مجالس کوزیت بنت بنتی رہے اور علیل القدر مشائل میال اعتقاف ودیگر مجاوات کرنے یا صلاحی مجالس قد کم کرنے کے لیے سکونت پذیر پر رہے جفتھ وقت کے لیے زیارت اور نمازے لیے آنے دالے خواص وہوام تو مدوشات باہر ہوتے تھے سسل بجران کا تا تا گار بتا تقان ان سطروں میں ترم تدی کی چند مشہور تقیرات اور بیان قیام پذیر رہنے والے چندا کا پر و مشاخ کا تذکرہ چشود ہے۔ آموں کہ مالات اس ووث اور تعادے درمیان مسبونی قوسکا متر فریب اور ظلم وشاخ عالی جو چاہیے جس سے گزرنے کے لیے جمیس تر ہٹی ویٹ ہوگ رحت اُ ترقی ہے اور نظل ویٹ کا تحل بدی گوشش ذاکن ہوجاتی ہیں۔ رحت اُ ترقی ہے اور نظل تھے کا اللہ بری گوشش ذاکن ہوجاتی ہیں۔

حرم قدی کی چند مشہور تعمیرات:

القدر میں قیام پذر حضرات الی علم وسٹانٹ کم کیار کے تذکرہ سے پہلے ان چند شہیرہ علی کو علاقہ ان چند شہیرہ علی من علاوہ وزیر تیں اور کرسے سے ان ان وائل فسطین کے علاوہ وزیا کے کی صاحب تو حید نے بھی رہی گا۔ یہ عالی تھی انسان کی تحق اللہ اور سرحہ کے تحق ادوار میں ہوئی۔ ایج بی دور میں ممایک کہا ماہ کہا تھی کہ ماہیک کہا تھی میں بڑھ بڑھ کے کرھ لیا ور شعوصا دور سے دور کے حکم انون سے جنیس ممایک کہا ماہ سے میں انسان کی تحق کے کرھ لیا کہ انسان کی تحق کے کہاں تھی تحق کی سے تحق کی سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہان کے ذکر کے قبل میں جو روچ چند تحقیق وزیر کے گائے ہوئی انسان کی انسان کی قبل میں انسان کی قبل میں انسان کی انسان کی تحقیق انسان کی تحقیق انسان کی تحقیق انسان کی تحقیق انسان کے تحقیق انسان کے تحقیق کی انسان کی تحقیق کی انسان کے تحقیق انسان کے تحقیق کی تحقیق کے بال میں موجود چند تحقیق وزیر انسان کی تحقیق کی انسان کی تحقیق کے بال میں موجود چند تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کے بال میں موجود چند تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کے انسان کے تحقیق کی تحقیق کے تحقیق کی تحقیق کے

مسجد کے ہال میں:

 اورافقد س کوف سے مجد اقتص بشر کو عبال نصب کرنے کا اطراز حاصل کیا۔ ۱۹۹۹ء میں میہودیوں کی طرف سے مجد اقتص بشر کا بیاب نصبر کا کا طرف ہے کہ ایک جدا کے ایک بھر کا ایک جدا کے اس انداز کا بیاب او سے کا ایک جنگ ہے اس بشر ان کا جا ب معاویت کا بیاب او سے ایک جنگ ہے اس بشر ان محمد کر در فعی النہ عند ) کے نام سے ایک محرات ہے ۔ در فقیقت مجدا آفنی کا اور قدیم تصد ہے ہی در فیل النہ عند نے بیلے بہل مجدا تھری کی تھا ہی اور بیت اس محمد ہے ہیں میں ان محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں میں ان محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں میں ان محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں اس محمد ہے ہیں میں محمد ہے ہیں ہے ہ

اب آپیم محن محدیث واقع جا بیا بکھری خوبصورت نمارتوں پرایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس ورشک یا داور خدا کرہ ہرے دل میں اے واپس لینے کی دھن پیدا کردے۔

مدرسے

حرم قدی کے شال اور مغرب میں جونسیل ہے (آگے آئے گا کہ انجی دوسوں میں القدر کی قدیم آباد و مقول میں القدر کی قدیم آباد و تقدیم آباد و تق

خبرتنی که دواگریزے ہندوستان کی آزادی کے لیے جد دجبدکرتے رہیں گےادرگوری چزی والا مکار فطرت والامسلمانوں کا ید ڈسمسلمانوں کے ترک جہاد کی دجہ سے اعتدار کو بھی اپنی سرپر پئی ملی بیوویل کے والے کردہے گا۔

ئے:

یہ فریصورت تے بدر لیس، ذکر وجوادت کے لیے جائے ظوت بان ریٹی ید دگا دوں کے طور پر تغییر کیے گئے اورا میں تک مجبوراتھی کے تھن کی خراصورتی اور روٹی میں اضافہ کر رہیں ہیں۔ ان تجوں کو تخلف تحکم الوں نے فخلف افرانس کے تحت تغییر کر وایا ہے انسی کی عرائے تصویر کو فور سے مخبور تبد العرائ ہے جس پر یہودی فوجوں کی برسائی گئی گولیوں کے نشانا سے موجود ہیں۔ میں تبدیر تبدید العرائ ہے جس پر یہودی فوجوں کی برسائی گئی گولیوں کے نشانا سے موجود ہیں۔ تمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ قدید السلسانہ واقعیتہ انویدہ وقعید ویسف اور قدید الشخ تشین مشہور ہیں۔

چبوتر ہے:

سے چہوتر کے گرمیوں میں نمازاور در کی دھر رہی اور ملی فدا کروں کے سے تیم رہے گئے تھے۔
میم کا فرش نے داداو کے اور مربی و منتظمل دونوں طرح کے جوئے تھے۔
میم کا خوات کے اور مربی و منتظمل دونوں طرح کے جوئے تھے۔ انہیں خواصورت پھڑوں سے تغییر کیا جاتا تھا اور اکثر قبلے کی جانب عمراب نماز اور ان تخلید کی جائی تھی۔ ان میں سے بیشند کی میک سیسی منافی جائی میں سے تیم نے اور دو متحانی دور میں تھیں ہے گئے سان کی کل تعداد چیشن کے میک میں میں انہیں کی کا چیوز دور کھن کے دور میں تھیں ہے گئے سان کی کل تعداد

میثارے:

بیت المقدس میں اوان کے لیے جار بینارے تنے ہوشاں اور منو لی جا ب ننے کیونکہ شر کی آبادی اس طرف تھی سمجہ اٹھی چینکہ مقد کیم القدس شرکے جوب شرقی کندرے ہیں شہتا او بڑی جگہ واقع ہے اس لیے اس کے جوب اور شرق میں آبادی منتقی۔ اب آخری ور میں

نبهال بائثی تغییرات ہوئی ہیں حرم قدی کی فضا ہے گا گئی تصویر کو دیکھنے سے یہ بات بخو لی مجھ یں آ جاتی ہے۔ بیچاروں مینار نمالیک کے دور (۷۷۷ء۔ ۲۹۷ھ مطابق ۱۲۸۷۔ ۲۲۱ھ) میں تغییر کیے گئے اور " بن تک وور ہے میجد کی علامت کے طور پر دیکھیے جاتے ہیں۔ یہ مینارے متحد کے طار دروازوں کے ساتھ تقیر کیے گئے تھے اس مناسبت سے انہیں باب المغارب كا مینارو، باب انسلسیة کامیناره، باب الغوانمه کامیناره اور باب الاسباط کامیناره کهاجا تا ہے۔ مىلەن:

خادمین حرم نے نمازیوں اور زائرین کی سبولت کے لیے یانی کا بہت عمدہ انظام کیا تھا جس کی وجہ ہے مسجد کی حدود میں جابجا میٹھا اور ٹھنڈا یانی کنووں،سپیلوں اور حوضوں میں وافر مقدار میں پریاج تا تفہ حرم شریف میں ۲۵ کنویں تتے جن میں سے ستر ہ مجداتصلی کی مرکز ی ممارت کے قریب اور آٹھ سنبرے گنبدوالی تلات کے آس باس تھے۔نوسیلیس اس کے علاوہ تنمیں ' کا س الفوار ہ' ( پیالے والافوار ہ) نامی ایک خوبصورت حوض مسجد کے مرکز ی دروازے ك بالكل س من تقدا الصلطان سيف الدين الولى في 000 هيل تغير كروايا تها ميدوض مجدے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے کی طرف ہے لگئی تصویروں میں نمایال نظر آتا ہے۔شہر کے چندمشہور شیصے چشموں کا پانی بھی نالیوں کے ذریعے محبرتک پہنچایا گیا تھا۔ دهوب گھڑیاںاور تدخانہ:

مبحداقصی میں دورعوب گھزیاں تھیں جواوقات نماز پیچائنے کا کام دیتی تھیں۔ایک مسجد کے بالکل سامنے اور ایک چٹان والے گنبد کی و بواریر۔

اس کے ملاود متحد کے مرکزی ہال کے پنچے ایک تہ خانہ بھی ہے جے صلیبوں نے اپنے تینے کے دور میں گھوڑوں کا اصطبل بنار کھا تھا اور اے'' اصطبل سلیمان'' کے نام سے ایکارت تھے۔ یہ بند ف نہ ستونو س پر کھڑا ہےا ہے'' قدیم اقصیٰ'' بھی کہتے ہیں۔ آخری دور میں محد اقسی کے ایک کمرے میں اسلامی نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جن کا تاریخی اشیاء کے شوقین ذوق وشوق ہے دیدار کرتے ہیں۔

مسجداقصیٰ بطورایک علمی مرکز:

معید اتضی عرصہ دواز تک مسلمانوں کا تظییمانی مرکز رہی ہے۔ سب سے میلیے بیباں حضرت ترمزش اللہ عند کے تلم سے دوطیلی القدرانسان کا تعالیم نے اپر بروئے تاکہ یہب و میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہو سکے۔ ان کے اساء گرائی عبادہ بن صامت مرشی اللہ عند عد (وفات ۳۳ سے) اور شداد بن اوس مین اللہ عند (وفات ۵۵ ہے) ہیں۔ اول الذکر فلسطین کے پہلے قاضی تھی تھے۔ ان دوفو صحرات نے ساری عمریہان تشیع و قدریش اوراد شاورا احساس کے ہیں گزاری اور میٹیں کی مبارک سمی شل مدنوں ہوئے۔ ان کے مزارات سحیدانتھی کی شرقی در یارکے پاک باب الرحمت نامی مقبرے شل ہیں۔

چھٹی صدی جمری میں تقریبا آئی سال تک صلیعیوں کے تساط کا دور رہا۔ اس زمانے میں تقدیم وقعلم کا بیرمبارک سلسلہ موٹو نے جو گیا تا آنکد اسلام کے تلقیم میںوت سلھان صداح الدین ابو بی رعمة القدعلیہ نے اے فٹ کرکے پہلانا عوادت وقعیم کا سلسلہ دوبار وجاری کیا۔ اب بجر تقریباً تی سال ، و نے کوآئے میں کہ سیسلسلہ دوبارہ موقوف ، و کیا ہے اوراب میجراقعنیٰ کے محص شرق ال اللہ دقال ارسول کی زمزمہ بار صداؤں کی جگہ رقتی نماز ایوں کی آمیں سائی ، پی ہیں۔ بیت المحقدس المل قلم کی نظر میں :

بیت امتدرک کے بارے بیش کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن بیس زیادہ مشہور کتابوں کو اہل عظم کی دلچپوں کے سیم مصنفین کے عہد کے لحاظ ہے بالتر تبدیق کیا جاتا ہے۔

(1) لحامع المستقضى في فضائل المسحد الاقضى علمام بهاؤالدين الوالقاسم امعروف بدعافظ الن عماكر، وفات ١٠٠٠ هـ

(۲) فضائل بیت المقدس والوالمعالی شرف بن مرتی المتحدی ویان علایس بین جو پانچ میرصدی جری ش القدس شرم عظم رے وفات ۴۹۲ هد

(٣) باعث طنفوس الى زيادة القدس الممحروس ، ثُخّ بر بان الدين الشرارى المعروف مِها بن القرقاح، وقات ٢٩٨هـ.

(٣) مثير الغرام الى زيارة القدس والشام، شهاب الدين المقدى، وفات ٧٥ س

(۵) اتحاف الاخصلي بفضائل المسجد الاقصى بشم الدين سيوطى المقدى،

(٢) بيت المقدس والمسجدالاقضى، دراسة تاريخية موثقه مجمر حن شرّ اب، دارالقمم رشق\_

'لُ کے ساوہ نا مرضر و (وفات ۴۳۸ م) مشہور متند مؤرخ یا توت حوی (وفات ۱۹۲۸ م) مشہور سیر آنان بلوطر (وفات ۷۵۹ م) اورشام کے مشہور خی فقیہ اور بلند پایسو فی ۱۶۲۲ میں اللہ بلکی جمہ مشہور فقیہ طالسا این عالمہ میں شامی رحمہ اللہ کے استاق میں منتا ہیں ۔ فی بہیت المقدر کے سنونا سے لکھے ہیں ۔ نا سمر ضرو کا سفرنا مدفاری علم ہے اورش عبدائی ناہلی کے سفرنا سے کانام "المحضرة الانسسة فی الرحملة الفلاسية" ہے جوانا واصل کا ساکھا گیا۔ نیمز عال بی علی میں موضوع کیا چھی کی کا بیش شام کی ہوئی ہیں جری کا تصلیل ورج ق لی ہے: ١ ـ المسجد الأقصىٰ والصخرة المشرفة. ابراهيم الغني مكتبة الشروق البيروت \_

٢ ـ الروض المعطار في حبر الاقطار. محمد بن عبدالمنعم الحميري مكتبه لبنان -

٣\_ المقدسات الإسلاميه في فلسطين والمطامع اليهوديه الخطيره. الهيئة

العربية العليا الفلسطين.

٤ \_ خطط الشام. الحزء السادس. محركر على مكتيه النوري ومثق \_

٥ ـ مكانة وتاريخ بيت المقدس في الإسلام. الدكتورعبدالقتاح عمرالعولي.

النهي إنو (١٤)

## یہ چٹان مقدّس کیوں ہے؟

محترم جناب مدير صاحب السلام عليكم ورحمة اللدو بركامة

''ضرب مؤمن'' ہر سال جو فواہوں کیلڈر شائع کرتا ہے ان کی تعریف ہے ہم قاصر ہیں۔انندگرے کہ پیسلسلہ دائم و قائم ہے۔ اس مرتبہ''القدس کیلڈر'' بیس ایک جملہ کھتا ہوا تھا: '' دومقدس چیان جس پرزر دکنبہ قائم ہے'' اس چنان کومقدس کس حوالے سے کہا گیا ہے' از داوہ کرم فر دااس کی وضہ حت فریا ہے، نیز اس چنان کی تاریخی جثیثے اور دیگر فداہب کے حوالے ہے اس کی ایہت پر دوشی فرالیے۔ ہم فہایت شکم گزار ادبول گے۔

والسلام عاصم باجوه، سيالكوث

> مکرمی جناب با جوه صاحب وعییم السلام ورحمة الله و برکانهٔ سرین تامین

بندہ کوئو تھ تھی کہ کار تمین اس طرح کا حوال شرور کریں گے۔ واقعہ ہے کہ میں چان قتام آئی فی اسب (اسلام، عیسائیت، یہودیت) میں انہم حیثیت رکھی ہے اور مستقبل میں جو بوے اور انقلالی واقعات جیش آئی کی کے ان کا تعلق کی نہ کی طرح آئی چنان سے جڑے گا لبندائی کی تصویر کے ساتھ (جواجیانی کوشش، محت اور کیشر قرام صرف کر کے حاصل کی گئی تصاویر میں سے ایک ہے ) میا افغاظ خاص مقصد کے تحت لکھے گئے تھے۔ اٹم دیشد کھار کی اس کا گئی تصاویر میں شرک میں رہے اور اب جم اس انم بھٹ کا آئیا ذکر نے کے قابل جو گئے جیں جو آئر کین پر گئو

. نظر کے نئے زاویے آشکارا کرے گی۔

مکن ہے آئ کے دن اکثر قار کمن الوغریب جیل کے مجبور اور بے بس قید یوں پر بیتنے والے انسانیت موز تشدد کے واقعات کے حوالے ہے کچے پڑھنا جا ہں گرعراق کے حالہ ت کو فلسعین کے حالات ہے الگ کر کے دیکھناغلطی ہوگی۔اس جیل میں انسانی تذکیس او تشنخ کا جو اندازا پنایا جار ہاہے بیرخالصتاً یہودی انداز ہے۔فلسطینیوں کےمظلوم بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہو ر ہا ہے، بیداس کی ایک جھلک ہے۔ دونوں جگہ ظالم بھی ایک ادر مظلوم بھی ایک ہی ہے۔ ابو غریب جیل کی نگران ہریگیڈیئر جزل کےعہدے برفائز ایک قشد دمزاج اورجنون ز دہ یہووی عورت ہے جوآ ٹھرسوویں ملٹری اولیس بریگیڈ کی سربراہ ہادر میدوہاں وہ کچھ کرری ہے جو امرائيل كـ "اك بى "ريسرچ سينزيل كياجاتا ب\_اك بي كامطلب! يمي بيثر يا كي اور کیمیائی (Atomic, Bacterial & Chamical) ہے۔انسانیت سے عاری امراکیل فوجی جب فلسطینی نو جوانوں کے منہ پر یا خاندادر گو ہر کے تصلے بائدھنے اور الیکٹرا کک کیتل کی نو ٹی کومقعد میں داخل کر کے کرنٹ دینے جیسے ہولنا ک کا موں سے دل بہلا کرتھک ہ ہے ہیں تو آخر میں انہیں ان مراکز میں لے جاتے ہیں جہاں جراثینی ہتھیار بنائے اور تج بہ کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ پھراہلیست رقص کرتی ہے، انسانیت منہ چھیاتی ہے اور چوہے، چیکی چپھوندریر اً زمائے جانے والے ہتھیاران بے بس نو جوانوں پراستعال کیے جاتے میں۔ان مراکز میں آنے واپنو جوان آتے وقت قید کی ہوتے ہیں لیکن جاتے وقت اسرائیلی پولیس ہے متابلہ میں مارے جانے والی لاشوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یہی کچھالوغریب کےجہنم زار میں ہو رہا ہےاوراس وقت تک ہوتار ہے گا جب تک دنیا والے اپنے گردو پیش کو یہودی عینک ہے و يكت رين كــــامريكي حكام نه اس جيل من بين أنه والحواقعات ير "هجر اافسوس" غا ہر کرتے ہوئے کہا ہے کہان واقعات ہے ہماراتشخص تباہ ہوگیا۔ سلیکن یدمن فقانہ الفاظ کہتے ہوئے وہ الی تمام کارروا ئیاں بھول گئے ہیں جو اِن کی گرانی میں اسرائیلی فوجیوں کے ماتھوں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ انھوں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ ان چند ہاتوں کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

القدس جس طرح کے اہم، تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آثار پرمشمل ہے، اس حیاب ہے موجود ہ دور کے مسلمانوں نے ان کی طرف توجینیں دی اور آج حال یہ ہے کہ عوام تو ک خواص بھی انکی تاریخ اورا بمیت ہے آگاہ نہیں لہذا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جیموٹی میں مجد کے تحفظ کے ہے سینہ سپر اور سر بکف ہوجائے والے مسلمان اپنے تیسر سے مقدس ترین ورشد پریبود کی بلغار کی خبریں سنتے میں مگران کے جذیات میں کوئی تغیر پیدائمبیں ہوتا۔ان کے اس اہم اور مقدس ورشاکو بہودی منانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پورے عالم اسلام میں کوئی خاص تشویش سامنے نہیں آتی ۔ بیصورت حال تقاضا کرتی ہے کہ سلم اہل قلم اورا بلاغی وصحافتی ا دارے آ گے بڑھ کر اں تا تر کوختم کریں کہ القدیں صرف فلسطینی مسلمانوں کا ور شدہے یا بیر کفلسطینی فدائی جانبازمحض اینے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ القدس پورے کر ۂ ارض کے ۵۴مما لک میں رہنے والے سواارب مسلمانوں کی مشتر کہ میراث ہواراس کا تحفظ ہراس شخص کا فرض ہے جو المتداوريوم آخرت پريقين رڪتا ہے اورا حاديث ميں ذكر كي گني ان پيش گوئيوں كو يہا سمجة تا ہے جوارش فسطین میں اہل حق واہل باطل کے درمیان ہریا ہونے والے اس عظیم معرکہ (الملحمة الكبرى :Armagedon) \_ تعلق ركھتى ہيں جو قيامت ہے قبل ہوكر رہے گا اور بنى نوع انسان کی زند گیوں اوراس پوری کا ئنات کوایک نیاڑ ٹے دےگا۔

ال چنان مے متعلق بحث کا آغاز چکیط سال بعض مضابین علی سائٹ آئے والے اس سائٹ آئے والے اس سائٹ آئے والے اس سوال سے ہوا تھا کہ مسجد اقتصادی کا صدر اقتصادی کا صدر الله بال مجال مجال ہے۔ اور جہل نماز نہیں جائی ہے یا در کتب دائی حسین محارت جو اس بال سے ذرا آئے مجمد الله محتمی عمل واقع آئے اور خیا ہو تھا جو تھا ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہو

ہ جین نے اس کی تقییری گھرائی قبول کی تھی۔ واقعہ میسبے کہ نیم زیبھ وادر کنبیر محق وہ وہ وہ وہ اپنے عظیم الثان اسلامی آ تار ہیں جنہیں جس پہلوے تھی پر کھا جائے میے دنیا کی معتبر زمین انسانی قبیری کا وٹون کے معیار پر پورا اتر تے ہیں بلکہ دونوں اپنی مقصدیت اور وہی منظر میں دوسرے سات بچائیات پر فوقیت رکھتے ہیں گھراہل مغرب کا تعصیب ان کے مقام کو کٹیم کرنے سے انکار کی ہے۔

اس سوال کے متعلق مسلم مفکرین اور شخقیق کاروں میں دورائے سامنے آتی رہی ہیں۔ پچھ حضرات اول الذكر تلارت كومسجد أقصلي كاحقيقي مصداق سجهته ببن ادر يجحه مؤخرالذكر كويه دونون طرف سے مقالات اور مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔غور کیا جائے تو یہ سوال ایب ہی ہے جیسے کوئی لا ہور کی بادشا ہی مجد کے بارے میں یو چھے کداس کا مصداق صرف وہ اگرامقف حصہ ہے جہاں گذید اور در بے ہیں یا دروازے کے قریب وہ بچھلا حصہ جہاں چھوٹا سا عجائب گھر اور دالان ہے .... یا کراچی کی مجد بیت المکرم کے بارے میں بیسوال اٹھ یا جائے کہاس ہےم اداس کا مرکزی مال ہے یا ثالی جانب کے دروازے کے قریب وہ ہوا دارگذید جو محد کے داخلی وروازے کے قریب بنایا گیا ہے۔اب ان بدیمی سوالوں کا جواب یمی ہے کہ مبحد کا مصداق اس کی جارد بواری پرمشمل وہ تمام خطہ ہوتا ہے جواس کے نام پر وقت کیا جائے ، البتہ پھراس کے مختلف جھے ہوتے ہیں۔ کچھ نماز پڑھنے کے لیے، کچھ تعلیم اور دیگر مقاصد کے لیے۔ای طرح معجداتصلی کا اطلاق اس کھمل جارد یواری پر ہوتا ہے جس کوعبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا۔اس احاطے کی ایک ایک ایٹ اور اس کے اندر کی ایک ایک ایک ایج زمین تا قیامت محد کے لیے وقف ہاوراس کی حفاظت مسلمانوں پراس وقت تک فرض ہے جب تک ان میں ہے ایک آئے بھی حرکت کرتی اور ایک دل بھی دھڑ کیا ہے۔اس جارہ یوار ی میں یوں تو بہت ی ممارتیں ہیں۔ مدرے ، وعظ اور درس کے حلقوں والے پیوترے ، خانقہ ہیں ، كتب خانه،اسلامي عَإِيْبِ گھر،مبلين، كويں اور باغيجے وغيره....ليكن ان ميں دو ممارتيں اہم ہں۔ایک قبلے کی جانب واقع سنر رنگ کے گنید والا وہ مقف حصہ جہاںمحراب داؤ و ہے اور نے بعض وگ متبد مُرجِی کتبے ہیں اور دوسرا سمجہ کے محق میں موجود دوشیور ساکم زردگذبہ حس کے پیچا کیک بڑی چنان ہے جوا کیک قدر آن فار کے او پر گلی بول کے ۔ یہاں ہے ہم دوسر سے موال کی طرف منتقل جو جاتے ہیں کہ قبلہ اول کیا پیزیجی ؟ آیا ہے پوری سجہ اٹھٹی بیاس کہ کوئی خاص صد ؟ اس دوسر سے موال کے جواب ہے ہم اس چنان کی ایمیت وفضیات کے متعلق بھی حان سکتر گے۔

دوسرك بإرك كابتداش آيت: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها" (ترجمه: اورہم نے سابقہ قبلہ کوقبلہ نہیں بنایا تھا تگراس غرض ہے کہ ..... ' کی تفسیر میں تقریبا تمام مشہور منسرين ني منطاب كد قبله اول يبي چنان تقى \_ ديكھيے : روح المعانی: ٨ / ١٥، البحر المحيط :٢٣٢٣/١، تغيير قرطبي:۲/۱۵۱/۲: کثير: ۱/ ۲۵۹ تغيير بدارك: ۱/ ۸۸ ، الدرالمثور: ۳۴۳/۲ تغيير طبري: ا/ ١٠ اوغيره .. .. جن بعض تفاسير ميل بيت المقدل كوقبله اول كها گيا ہے ان كي مراد بھي يمي چنان ہےاوران مفسرین نے گل (بیت المقدس) کہدکراس معجد کا ایک جزو (چنان) مراد اپ ے۔ انبی کتب میں ریجی درج ہے کہ رید چٹان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ تمام انبیا وسابقین کا قبلہ رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۷ ماہ تک ای کی طرف زُخ کر کے نماز پڑھی ہے۔اس ونت مسجد اقصلی کی موجودہ ممّارت نہ تھی، قدیم ممّارت جوتھی وہ ویران اور غیر آ بادھی حتی کہ عیسائیوں نے میبود کی ضد میں اس چٹان براتنا کچرالا لاکر ڈالاتھا کہ یہ اس کے ینچے چھیے گئ تھی ۔حفرت عمر ضی اللہ عنہ نے فتح بہت المقدری کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ٹل کر ا ہے ہاتھوں ہے یہ کچراصاف کیااور چٹان کو ویساصاف ستحرا کر دیا جیسے وہ پہلےتھی۔ آج کل یموداوران کے منفق گماشتے بحث ومباحثہ کرتے ہوئے شاطرانہ انداز میں اس جٹان کے متعق مسلمانوں کا بیددمویٰ ذکر کرتے میں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہاں ہے معراج پر تشریف لے گئے تھے، گیر بحث کا رخ ان روایات کی صحت وضعف کی طرف کیر جاتا ہے عا انكماس سخر: كرسب سے بڑي فضيات پيرے كه مير حضور عليه الصلوّة والسلام، انبيا بسابقين اورمسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب سیکساس کردگرفتنا کی بات ہے قریبت کاردایات میں اس کے مختف فضر کل وارد چیں۔ (مثناً : جزت کی جارت ہوں یاز میں کے سارے تنصیح پائی کا اس ہے گوزا، اس کا فضہ میں معتق ہوتا میں ان حشر کا پہال قائم ہونا وغیرہ ) کیل بیدوایات منتظم فیہ یاضیف ہیں۔ البتہ "السعہ صدور میں السحنة" '' بھان جنت میں ہے 'والی مدرے مستدا تھ کا 1944 ہوریک نمبر ۲۳۲۷ ، مسیدر من حاکم ۲۷۴ معریف فیر ۲۵۴ اور این بایہ تا آپ الطب مسلم کے 27 میں پر جائی ہے کہ چرا مودی طرح مسر ؟ القبار بھی جنت ہے تا ہوا ہے اور دولوں مسلمانوں کے لیے مقد تی ہیں۔

یہ چٹان چونکہ یہود کا بھی قبلہ تھی اوران کی مذہبی داستانوں کےمطابق اصل تورات اس کے قریب کہیں مدفون ہے اور ہیکل سلیمانی اسی پر قائم کیا گیا تھالبذا وہ اس پر قائم مسلمانوں کی تقمیر کردہ شاندار عمارت کو گرا کریبہاں ہیکل کو دوبارہ تقمیر کرنے کے لیے بے تاب ہیں اور اس ے تالی کی وجیحض نہ ہمینہیں، کافی حد تک ساہی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق ان کو دنیا بھرکی تذلیل وتحقیر ہے نحات دلا کر یہود کی عالمی حکومت قائم کرنے کا کارنا مہتمام تربدیوں کا محورونبغ سیج د جال ہی انجام دے سکتا ہےاوراس کی آ مدیاظہوراس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا قصر صدارت قائم کیا جائے اوراس کا قصر صدارت اس چٹان پر قائم ہوگا جواس گذید کے نیجے ہے بہذا وہ برصورت میں اس گنبد کو (خدانخواستہ) منبدم کرنے کے دریے ہیں۔اس حوالے ہے یہ ''سننی خیر شحقیق'' بھی بعض لوگ بغیر سویے سمجھے بھیلاتے رہتے ہیں کہ:'' اصل محد تو وہ ہال ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے،اس لیے زردگنید کو القدس کی علامت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔''بات دراصل یہ ہے کہ مسجد اقصاٰی کا اطلاق اس بوری جارد یواری پر ہوت ے اور اس مجد کے بورے احاطے کا ایک ایک ذرہ حرم قدی ہے اور میدونوں میں رتیں اپنی اپنی جگدا بمیت اور حیثیت رکھتی ہیں لہٰذا ہے بحث قطعاً ہے سود بلکہ نقصان دہ اور دانا کی ہے بعیدے کہ کون ساحصہ اصل ہے اور کون ساغیراصل؟ یہود کو یہ پوری جارد یواری جا ہے جیب کہ ان کے

ان کے سامنے سب بری منظم یہ ہے کہ انہوں نے پوری دیا کو اپنے کی میں کرلیا ہے ہے۔
جو کو منطق فدائی ان کے تمام تر بول ہے آگی چیز ہیں کیونکد انہوں نے یہ فیسلہ کرلیا ہے کہ دو تمام تر بول ہے آگا ہے۔
کو جُمْن نے ان سے جینے کا افتیار چین ایا ہے۔
ان کے عید نے بھی نہایت بیدار مغزی کا حافظ ہو ہو کہ جو سے اس وقت فدائی محلول کو جائز بگا۔
افتیل تر ہیں خوردت قرار یا جبکہ انجی تشریم کیا ہم ہیں محلول کی اس تم ہے واقعت ہی منہ تھے۔
افعیل تر ہی خوردت نے اس کی بیا ہے رسم کو اس ترقم کی اصدوف با نے کے
بعد بھی بہت کا دائم نیس میں میوز اندر بمیار فدائی معلول کی شکل میں ایک تکینا لوگی دریافت کر کی
جسمی کا مال کو گی تو دو بیا تجر کے جین تر ہی بیود کی دائم میں انداز کر سے انداز اس میں کہ
جسمی کو مال کو گی تو دو بیا تجر کے ایس کی تھی بھوے وہ ساتھ ساتھ میا تھی آباد الب میں کو

ع چتے رہتے ہیں۔ مال ہی میں انہوں نے پیکل سلیانی کے قیام کا ایک نی طریقہ و جا ہے۔
ووید کرا تک کی جدید پیکینالو کی ہے استفادہ کرتے ہوئے گیز رشعاعوں کی مدت کنبوسٹر، و
کے اوپر (اس لفظ مے معلوم کرلیس کہ یہود کا اصل متصود بی جگہ ہے) ہینگل سلیانی بنا لیہ
عائے۔ یہ سے بعد کی بینی Three Dimensional ہوگا اور فصل کے اندر چہان (والے
انگینٹر نے چیش کی ہیارے کا تائم ہوگا۔ یہ تجویز اسماق حاجمین نائی ایک بیمود کی میپیوٹر
انگینٹر نے چیش کی ہے اور متعدد میرود کا ایل (خاتی چیشوا) جونا و آن وہیلے جوئی کے ماہر ہیں، اپنی
خذی واسما اول کا ذیجہ کھیگال رہے ہیں کہ کیا اس طرح کرنے سے دخیاں سے کرون کی مشرط
نیوری ہوجائے گی؟ کیا اس طرح کرنے ہے ان کا سیاان کوشرف و بدار میشون کرانے نہ نمان واؤ ڈئی
کے مالی فلیسی کشنا پورا کرنے کے لیے پردہ تھیں ہے باہر آئے کی تیار ہوجائے گا؟ کیا اس
طرح ان کو وہ گھر شدہ '' سکین' اور ''مقدس تیماری'' کے بالی ل جا کیں گے جو ان کی ''معیون''
بہاڑ پروانی مگن بنا کین کی گیا

اور بھیا تک واقعات سامنے آنے کے بعد خدا جانے اب اور کون کی ایک مصیبت ہوگی جو 14رکی آنکنوں کھولئے اور مغربیت پر کی سطحیت پیشدی، وقتی جذباتیت اور بے علمی کو چھوڑ کر فعول کام اور مجر پورجدوج ہدیر کا داہ کر سے گئے؟

کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب! اک آبلہ یا وادئی پُر خار میں آوے

### تختِ داؤ دی کی والیسی

تار کمِن کو ''تختِ داؤ دی'' کے بارے ٹیں پاکھ بتانے کا اراد وہ ہے۔ اکٹر حضرات کے لیے بیا اصطلاحات غیر مانوں ہوں گی گھر اب بات وہائیوں کی ٹبیل، چندمسالوں کی روگئی ہے کدونی خود بھو وان چیز وں سے واقت ہو جائے گی اور آج جو چیز ہمی اہنبی اور غیر مانوں مگ رسی ہیں کل وہ ہرائ شخص کے لیے جائی ٹیچائی ہوجا کمیں گی جواس وقت زندہ ہوگا۔

سرخ بچھڑے کی قربانی:

مقد من چنان کے متعلق آپ آگے پر جیس کے کداس کے حق قرایت اورال پر تسلط ما صفر کرنے کے لیے و نیا مجر کے بیووی اپنے اور کر پر بدگا شقوں کے ساتھ لک کرمر و حز کی بازی کا و کا جو سے بین تاکد ال پر ب واغ کھال والے سرغ چخزوں کی قرب فی کر حیس کی پیک در (پیروی مقائد کے مطابق کی اس خ چخزوں کی غیر موجود کی کسیب اس وقت پوری کی بعودی قوم کر کا بی کی حالت میں ہے۔ بیقوم پاک تھی میں کہانی پر انتی سیاف است میں سے میں کہ انتیاز کی کی کا در مرا مقصد بین کی کی کا اور استقد میں میروی قوم ایک خواج اس کے انتیاز کی کا حالت میں کے میں کہ انتیاز کی کہانی پر انتیاز کی کا کہانی کہانی پر انتیاز کی بین انتیاز کی میں انتیاز کی بین اتھیر ایک برار سال آئل میں اور کی کوری موادث کو ایک خواج اس کے طور پر مسلط کیا۔ ان کے میں منط کیا۔ ان کے بین مرتب کے مادر پر میں سیارے کے میں منط کیا۔ ان کے بردان میں کہانی مرتب کے میں مرتب کے میں موجود کی موجود تی مواجئ میں میں کے دو مرتب اس میارے کی میں میں ہے۔ میں مرتب کے میں موجود کی موجود تی میں موجود تی موجود تی میں موجود تی موجود

ہ ں کو کر ق رکز کے سرتھ پابل لے گیا اور یبال چیٹل میدان رہ گیا۔ پھر یہود کو قدرت کی ملر ف ہے ایک موقع اور دیا گیااور ڈیڑھ سو برس بعداس کی دوسری تغییر ہو کی لیکن یہودی پھر ان دریوں کے مرتکب ہونے لگے جواس شرپیندتو م کاخاصہ میں لبندا اب کی مرتبدان پر دومیوں لومسط کیا گیا اور حضرت میسی علیه الصلوة والسلام کے آسان پراٹھائے جانے کے حالیس مال بعدرومی جزل ، کنس ( شیطس ) نے اے جی گرادیااور • یعیسوی ہے آج تک وہ گرامیڑا ب اور يبودي دنيا ميں در بدر گھومتے رہے ہيں۔اس واقعے كوتقريباً دو ہزارسال (١٩٣٣ مال) ہو بچے ہیں اور اب ان کا کہنا ہے کہ ہم یبال موجود متحد اور گنبد کو گرا کر تیسرا معبد قعیر لریں گے تا کہ دخال اکبرخاہر ہوکر تخت واذ دی پر عالمی سر براہ حکومت کا تاج پہن کر بیٹھے اور ساری و نیار حکومت کر کے نیوورلڈ آرڈ رکی پھیل کر کے یعنی ایسے نئے عالمی نظام کی جس میں بارے کرہ ارض پریہود کا تک غلبہ ہوا وروہ پہ فیصلہ کریں کہ بقیدانسانی جانوروں (بعنی تمام غیر بہود بنی نوع انسان جنہیں وہ گویم اور جنٹائل کہتے ہیں، اس کا ترجمہ انسانی جانور ہے کیا گیا ن ) میں سے کتنوں کوزندہ باتی رہنے کاحق ہے تا کہ وہ اللہ تعالی کی محبوب اور اشرف المخلوقات يبودي قوم كي خدمت كرسكيس اور كننز اس دهرتي ير بوجه بين لبنداان كي صفا أي كروين حيا ہے۔ صفائي کيمهم:

''صفائی کی اسر میم' میں میدمائی دل وجان کے ساتھ میہود ہیں کے ساتھ میں صافائک دو جانے ہیں کہ جس تو مے نے ان کے صفد من تقبیر (سیدما ایسو کا تیج علیا السلام ) کو نیڈ شخط او وان بے بیرو کا روں کو تھی برگز نہ بھٹے گی گئی دو تاریخ و شعر نے ایسا گئیب و قریب اتحاد کیسے قائم دو ایا جس میں بالآ خراکی دو در کے گؤتم کر کے گا؟ یہ کہائی بڑی دکھیے اور ہجر تاک ہے۔ میں دریغ ان کی باہمی چھٹش اور عیسائیوں کے باتھوں میدو ایس کی درگھت بنے کے واقعات میں بریغ ان کی باہمی چیٹش اور عیسائیوں کے باتھوں میدو ایس کی درگھت بنے کے واقعات ہے جس میں کی رکھت بنیوں کے نزد کی میروکوونیا کی فیسیٹ تر بین کالون قرار دیا جاتا تھا اور ان میں نفرت وگرون وزنی قوم کے ساتھ وہ جسیا سوقیع برتا انجائی کر سے میں

درگزرنهٔ رتے۔اس کی دووجوہ تھیں:

ا میں بودیوں نے حضرت میسی کی علیہ السام کو فود پانشد اُنوند پانشد اُنوند پانشد اُنوند پانشد اُنور مدتر اُرددیے اور ان کی مقدری اور پاکباز بال پر تہمت لگانے کے طاوہ اُنٹیل خت تکفیف پیٹیائی تکی میسائیوں کے خیال کے مطالق قو تمل میں کرویا تھا۔ 15 ویائی پر تصبیوں کا عقیدہ مجلی اس سے مثاثا جبتا ہے۔ وہ تک حیات بیسوی کے محکم بیں۔ (بید قرآن پال نے آ کروضاحت کی کمرائیمی تحق کے جانے سے پہلے بحفاظت آ مائوں پر اٹھالیا گیا تھا۔ اب بیسائی حضرات خودہوی میں کروہ اسے تغیر کازیادہ احترام کرتے ہیں یاسمان ؟)

۲.....دومری وجد بد که عیمائیول کے عقیدے کے مطابق حضرت سنے علیه السلام آیا مت کے قریب زندہ بوکر دوبارہ اس دنیا بیل تشریف لائنس گے اور دنیا کوظلم سے یاک کریں گے جبكه كم بخت يبودي دوباره آنے والے حضرت عيسيٰ عليه السلام كونعوذ بالقد د خال قرار ديتے ہيں اوران کے مقابلے میں کانے د حَال کوئی مانتے ہیں۔ان دوز بردست اختلافیت کی وجہ سے يبود بميشه ناياك مخلوق قرار ديے گئے - حال بيتھا كەد نيايش تو كوئى بھى نا گوارواقعه بوتا تويېود م دودکواس کاسب قرار دے کران برعذا۔ ونفرین کا نیاسلسلہ شروع کر دیاجہ تاحتی کہ پورپ میں ایک مرتبہ کا لا طاعون بھیلاءاس کے سب پینکڑول لوگ مرنا شروع ہوئے تو عیسہ سکول نے اس کا سب بھی بیود بیول کوٹشبرا کران کومطعون کرنا شروع کیا حالانکہ خود بیبودک بھی اس وہا کا شکار بوکر مر رہے تھے۔اس شدیدانتلاء کے عرصہ میں اگر یبودیوں کو ک نے بیاہ دی تو وہ مىلمان تھے مسلمان انبیں اہل كتاب ماننے كے باعث معمول نيكس (جزیہ )ئے وض حان و مال کا مکمل تحفظ اور فہ ہمی آ زاد کی فراہم کرتے تھے۔ یہود یوں کے ساتھ عیس ئیوں کی بہتا ریخی وشنی تبدکہ خیرتھ کی ہولناک تابیوں کے سائے میں چلتی رہی لیکن اب تقریباً سوا سوسال ہونے کوآئے ہیں کہ بہود یوں نے انتہائی یُر کاری اورعیاری سے کام لیتے ہوئے میسہ تیوں کو ا بنا بمنوا بنالیا ہےاوروہ اہل مغرب جو یہودیوں کے جانی دشمن تھے آج مسلمانوں کے جانی وثمن بن گئے میں۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے ناجائز وجود کے ابعد تو دنیا کجرہے نیسائیول کی

یپودوشنی آسته آسته خم : و تے بعد ردی بحب اور گرشد بیرهایت می تبدیل بوقی ب اهرای وقت امریکا و بورپ میں میسانی سلفین ، واعظین اور دانشوروں کا ایک بهت بزااور وسخ اگر وفیو و رسخه وال طبقه البیاب جو امرائیل سے بز هر کرامرائیل کا دفا داراور مسجو نیمول سے بڑھ کرامرائیل تافین کا دشن بلک ان کانام مناوینے کا خواہش مند ہے۔

میں ائیول کا بذئی فرقہ: یہود نے میں ائیول کو ام کرنے کے لیے بیفتہ بازی کی کہ ان کی غذہی وحدت کو پاٹس پاٹس کرتے ہوئے ایک یہودی، مارٹن لوٹھ کو میسائیوں کا دہنما بنا کر کھڑا کیا۔ اس شخص نے "پروٹسٹنٹ" فرقہ کو تھر دیا۔ یہ کویا میسائیوں کے دہنی میں، امسل میسائی کیشتولک (روی مسائی) اور ان کے بعد آر تھروڈوکس (لوٹائی میسائی) ہیں۔ اس طرح میسائیسے تمن بزے

" پرونسٹنٹ" فرقہ کوجنم ریا۔ مد گویا عیسائیوں کے بدعتی ہیں، اصل عیسائی میتحولک (رومی میںائی) اور ان کے بعد آرتھوڈوکس (بونائی عیمائی) ہیں۔اس طرح عیمائیت تین بڑے نکزوں میں تقیم ہوکر ، ہم دست وگریاں ہوگئ۔اس ندہبی انتشار نے عیسائیت کوفرقہ وارانہ تقیم درتقیم کے عمل سے گزار کر کی ذیلی گروہوں میں بان دیا۔ خصوصاً پردنسٹنٹ کہان کی بنیا دہی احتجاجی مزاج پر رکھی گئی تھی۔ان کے کچھ گروہ خالصتاً یہود کی بیدادارادران کے آلہ کار مير - فاص طور ير بيث (The Baptist) اور قاص الخاص طور ير الو تخلف (Evengelists ان کے بروردہ ہیں۔ پھر تم ظریفی ہے ہوئی کہ یہود جب ہیانیہ سے نکل کر امر یکا بھاگے اور نیویارک کو''جیویارک'' بنایا گیا تو یمبود کے ساتھ ساتھ پروٹسٹنٹ عیسائی کیتھوںک عیسائیوں کے خوف ہے بھاگ بھاگ کرام ایکا چینجنے گےاورآ ج امریکا میں انہیں کی ا کثریت ہے۔ام ریکا کامشہور منہ پھٹ اور گشاخ یا در کی چیر کی فال ویل نیزیاے را برٹس اور هارج روش جعيے وسيع نشرياتي نيپ ورک ر ڪينے والے عيسائي مثلغ دراصل ايونجلسٺ ڄيل جو يہود کی طرح اس بات کے قائل میں کہ جلد از جلد تیسری عالمگیر جنگ (آرمیگا ڈون یا ہرمجدون) و فی جے تا کہ عظیم تر اسرائیل وجود میں آئے ، تحر وٹمیل (بیکل ٹالث) تعیر ہو، یہال تخت داذ دی لاکر رکھا جائے اور اس بر'' میں'' میٹی کر عالمی حکومت (سیر گورنمنٹ) کی باگ ڈور سنبدلیں۔ یہاں تک عیسائیوں اور یہودیوں میں اتفاق ہے۔اس کے بعد اتنا فرق ہے کہ يبوديوں كے خيال ميں " لميساياح" آئے گااور تخت واؤ دى يروبى بيٹھے گا جبكہ عيسائيوں كے

خیال میں حضرت میسی علیہ اسلام تقریف الا کرائ تخت پر براہتان ہوں گے۔ یہ میں آئی اس جید ہے بدود یوں کے بموا ہیں کہ ان کے خیال میں فلسطین درامل حضرت میسی علیہ اسلام کا وعن ہادا آپ جنگ مرجد کی طرح دور کی مرجد بھی میٹیل آئی گے۔ اب بیسا کی خود کا پراز درالگا کر مسلما فوں سے القدس کو درجین کے گہذا دو بیرود کی حمایت کررے ہیں تا کہ دو مسلمانو کو بیران ہے ہوئی کردی اور حضرت میں علیا اللم احتریف کے آئے کہ اس کا بھی جی بھی اس کے بیران کے براسا سے بیروی بھی میسائی ہوئ کی سے بھی سے بھی بان جا کی سے انگا کے ایس کھی فیران آتا کہ جب بیرجی میں میں بھی سرے انو دومری مرجہ کیسے ہیے بھی بان جا کی سے 19 اس کی فطرت آفیا تا کہ جب بیرجی مرجب بیر

عهد ہزارسالہ:

اور اب آخر میں تھوڑی ی تفصیل تختِ داؤ دی (Throne of David) کے متعلق۔ يبودي عقائد كے مطابق بيدوہ پھر ہے جس بريبلے سيدنا داؤ د عليه السلام كى تاج يوشى (Coronation) ہوئی تھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ای تخت بپھر ریر بیٹھ کرتمام ماندارول لیعنی جن وانس اور پرندول برحکومت کی ۔ بید پتیر بیکل سلیمانی میں محفوظ تھا۔ جب رومی جنرل ٹائنش (Titus) نے ہیکل کو تباہ کیا تو اس پھر کو اپنے ساتھ روم لے گیا جب ر عیسائیت کا مرکز تھا۔ روم ہے یہ پھر آئر لینڈ پہنچا اور اب چود ہویں صدی عیسوی ہے انگلینڈ میں ہے۔ آئرش، اسکانس اور انگلش ہا دشاہوں اور ملکاؤں کی تاج بوثی ای پھر پر ہوتی رہی ہے۔اس غرض کے لیے اس پھر کو تخت نما کری میں نصب کر دیا گیا ہے اور اب یہ انگلینڈ کے شاہی چرچ'' ویسٹ منسٹرایے'' میں رکھا ہوا ہے۔انگریز حکمرانوں کی تاج پوتی ای پر ہوتی ہے اور یہودیوں کےمطابق تیسرا ہزارہ شروع ہونے پر وقت آ گیا ہے کہ وہ ملکہ برعانیہ ہے اس تخت کوچین کرفلسطین لے جائیں اورا ہے اس کی اصل جگہ پرنصب کریں۔عیب یوں کا عقیدہ تی که پہلے ہزارسال کے اختام پر حضرت سے علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب ایب نہ ہو و ان کا اور یہودیوں کامشتر کہ اور پختہ عقیدہ ہے کہ اب دو ہزار سال کے اختیام اور تیسر ہے بزارے کے آغاز پرتو ضرور ہی ہے واقعہ ہوگا۔ بہ عقیدہ''عبد بزار سالہ'' (Millenarian) كبرتا \_\_مسلم نول كو بنياد برست كنے والے امريكيوں ميں بيعقيده اتنا پخته ے كدروناللہ ر کین جیسے خوش مزاج صدر نے تقریباً گیارہ مواقع براس عقیدہ کا اظہار کیااور بہت ہے روثن خال امر کی کہتے میں کہ خاندانی منصوبہ بندی ،قرضوں کی واپسی اور بڑھتی ہوئی مرزگائی کا روز، رونے کی ضرورت نہیں کیونکہ نظیم ترین جنگ کے ذریعے ساری دنیا کا حباب کتاب بس لپیٹا بی جانے والدے۔اس غرض کے لیے دونوں اہل کتاب ( کتاب اللہ میں تح بیف اوراس میں موجود وعدول کوامت مسلمه کی بجائے اپنی طرف پھیرکر ) صدیوں پرانی مخالفت بھا کریک زبان ویک جان ہوگئے ہیں۔انہوں نے مشرق ومغرب میں مسلمانوں کا گھیراؤ کرلیا ہے اور مرکز اسلام جزیرة العرب سمیت براتهم مسلمان ملک کے اندریا سرحدیریا قریبی مقام میں اپنی فوجیں لا بھائی ہیں تا کەمىلمانوں کی متوقع مزاحت پرانبیں د بوچ سکیں۔ان کی سرگرمیاں تیامت خیز ہیں اور وہ دنیا کے ماحول کواینے اپنے سے کے حق میں کرنے کے لیے دیوانہ وار کوشال ہیں ....انیکن مسلمان حدیث شریف میں بیان کی گئی تحی پیش گوئیوں کا علم رکھنے کے باوجود کی قتم کی ندہی یاعملی بیداری ہے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا بھرخصوصاً ما کستان و سعودی عرب سے اسرائیل کوشلیم کروانے کی کوششوں،صدرصدام کی گرفتاری (جس سے یمودی ڈرتے تھے کہ کہیں دوسرا بخت نصر نہ ثابت ہو )اور شیخ پاسٹین ویشخ زمیسی کی شہادت کے بعد طبلِ جنگ پر چوٹ پڑ پھی ہے۔ نقارہ نکج چکا ہے۔ فلسطینی نو جوان اپنی غلیلوں اور پقروں کے س تھ میدان میں نہتے وا کیلے ہیں اوران کی سر پری کرنے کے ذمہ داران کی یہ وکی بجائے يبوديون اورعيه ئيون كي مشتر كه افواج كوعرب مرزيين يراۋے فراہم كررہے ميں يا پير دریائے فرات تک وسیع ہوجانے والی اسرائیلی سلطنت کے تحفظ کے لیے افواج تھیجے کی بحث میں مصروف ہیں۔ کیا ہم شلیم کرلیں کہ ہمارے خاتے کی الٹی گنتی شروع ہو پی ہے؟؟؟

### د جلہ سے نیل تک

تغير پذيرينيادي:

آئ وان کے لیے ایک ملیدہ ممکنت قائم کر سے بزاروں سال کی دائت اورخواری سے
آئ وان کے لیے ایک ملیدہ ممکنت قائم کر سے بزاروں سال کی دائت اورخواری سے
انیمن بجات وارے گا ۔ یکی دجہ ہے کہ یہود یوں کے لیعن فرقے قاس ملیدہ وائن کا قیام سے مرح موفود کا
مائی میں ان کا ذیب سے کہ یہود یوں کے لیے ارض موفود میں ملیدہ وائن کا قیام سے مرح موفود کا
مالاں ہیں ۔ یکھ دنوں تم انہوں نے لندان میں امیر میں شیروں کے خلاف مظاہرہ کیا تھا تھا تھا
ملات پیند میں میں مائی ان کیا کہ بیس بھاتی ۔ جنا ہے محدرسول انڈ معلی انشاطے و کم کمی
مرح کے بھی فرر کے مطابق تی مجاب و بیال آئے گا ضرور کیان وہ یہود ہے کی خیات کے لیے پھی نہ کر سے بھی ان ان کیا دو ایک ہوئے گا۔
مرح کے کا دان ان ان میرود ایل سے گا تھی ہودیا گا۔

س سف عب الله المصحنيان ليمني يميودي القدندائي تنجي ادر پنديد قوم تين -اكر چه دواس بات كاكو كې جواب نيين و سر يحت كه اگر دافتى د درب تعالى سم پيار سه تين تو صديون سه درېدري جواوشي ادربارا ماري کا عذاب كيون تنگست رسم بين؟ لا نه بين سه قد مد بين او شدى ادربارا ماري کا عذاب كيون تنگست رسم بين؟

سسلولاء للشعب اليهودى: لتن يروديت كارتن او فوثال كلياوران كلياكميا الكوطن كرقيام كسليطوس اورمخت كيما تعام كمراء

صهیونیت کیاہے؟

یں میں بیا ہے۔ اور میں میں بیات کے صرف آخری ودی اصول ہیں۔ بین اور ورف گئے

ہار کان بیس ہے امیوں نے آخری دوالی بی مالی آخریک دیا بنیاد بنایا ہے اور اس کے لیے دو

ہر طرح سرح سرے کروا گئے ہیں۔ گویا کہ میرویت ایک خبرب کی مدگ ہے اور این آئیست اس

میر طرح سرتی ہے کیاری سویت ایک ہیا کہ کی ہے جہ میرویل کے لیے انکی آئیست اس

کریا مہاں کے المینی میں اور دیا گھرے میرویل کو الااکر اس میں ابسانے کے لیے کام کر دی

ہے اس کو خبرب کے کی داسطینی تی آگری دوسرے خبرب کا کو انگلس آخری دو ظریری سے کہا م کر دی

میں ان سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ میں شہولی میں کہا گئے۔ میں دیے کہ مسلمانوں میسائیل اور دیا گھری کا الدائی میسائیل اور دیا گھری کے ایک اور میسائیل اور میسائیل اور میسائیل اور دیا گھری کے ایک دو تھری کے ایک دیا ہوتا ہے۔ کہا کہ کھری کی سائیل اور میسائیل اور دیا گھری کے ایک دیا گھری کی سائیل کو انگری کی سائیل کو ایک کے کام کرتے ہیں دو میا کہ کہا گھری کی سائیل کی اسٹار کے میرو دیا س کے کام کرتے ہیں دو

الله تعالی اوراس کے مقدس پیغمبروں کے بارے میں جھوٹ بولناحتی کہان کی تعلیمات کے شمن میں جموٹ بول کرائے قد ہب میں بھی تحریف کرتے رہنا یہودیت کا وہ گندامرض ہے جس نے اس کے وجود کو بدیودار پھوڑا بنا کرر کھ دیا ہے۔ پاری تعالیٰ ،اس کی آسانوں کتابوں اور برگزیدہ پنجبرول کے متعلق اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ایب دین اتارا جوانسانوں کی ایک مخصوص نسل کے لیے ہے۔ بقیہ لوگ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں نہ انہیں الله تعالیٰ ہے قرب حاصل ہوسکتا ہے، شانہیں نجات مل سکتی ہے۔ یہود یوں کاعقیدہ ہے کہ جس شخص کی مان یہودی نہیں وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ (اگر چداسرائیل کی آبادی بڑھانے کے لیے ان کے بعض رہی لینی پادری ہے کہنے گئے ہیں کہ جس کا صرف باپ یمودی ہوا ہے بھی یمبودی تسیم کرلینا جاہیے) اورخود یہودیت ہران کے عمل کا بدعالم ہے کہ صبیونیت کا بانی اور يبود يول كابير دمنگرى نژاد د تيود ور برنزل 'جب إلى سازشول كے ذريع صبيونيت رياست ک داغ بیل ڈالنے میں کامیاب بوااور مجداقصیٰ کی غربی دیوار (جس کانام دیوار براق ہے مگر يبودى ات' حائط المكن " يعنى " ويوار كرية كت اور كبلوات مين ) ك پاس پني و وبال کھڑے ہوکراس نے جو پہلی چیز کھائی وہ سور کے گوشت کے ہے ہوئے سموے تھے عالانکہ یبود ہوں کے نز دیک سور کا گوشت حرام ہے اور پیچگہ یبود پول کے نز دیک مقدس مقام اورتو یہ وگرید دزاری کی جگدہے لیکن وہال موجود کی یہودی پادری کی ہمت ند ہوئی کہ اس سیاسی لیڈر کو ایل جزرگ پر پردام خوری سے مع کر سکے مذا سے اس میشور کئی پر بلاو رہند رہ کے کئینی خورت کے میشون کا مردت کو مرد ک کم وی ہوئی کیوں کہ پہلیا جا چکا ہے کہ ان کے خود کمین کو کئی کتابی بدکار کیوں نہ ہوا وہ وہ گا می آمد کا منتخر ہو، خود وووم سے انسانوں سے ایچھا تھے اور میدوی ریاست کا حالی ہوا وہ وہ تا گل میرست میں آئی ہر نمائز بینے اور آ سانی خوب کی اس سے بڑھ کراتو ہیں گئیں ہوگئی۔ معتبدت میں آئی ہر نمائز بینے اور آ سانی خوب کی اس سے بڑھ کراتو ہیں گئیں ہوگئی۔

قرآن شریف میں آتا ہے:''لووان( یکی اسرائیل ) نے اس تم کی چیود کی جو مشرت سیمان علیہ اسل می تھومت کے دور میں شیاطین چیش کرتے تھے''۔ (البقرق) حشرت مواد تا معبدالع جدار یہ آباد کی صاحب رحمہ اللہ نے تشکیر ماجد کا اور مختر البقرقرقر آئے کا کی آباب شم لکھنا ہے کہ حضرت سیمان علیهالسلام کی مملکت کی حدودوریائے نیل سے دریائے د جلہ تک تھیں۔ میبودی ای ملک سلیمانی کے حصول میں سرگر دال ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی اوران کی وفات کے بعد ان کی بخت نافر مانی کے ماوجودان کی وراثت کے دعویدار ہیں۔ان کے مطابق تو رات میں ان ہے وعدہ کیا کیاتیا: ' اُرضک ما إسرائيل من دجلة إلى النيل'' اے اسرائيل! تمباري سلھنت کی حدود د جلہ ہے نیل تک ہوں گی۔ یہ تو لمبائی کا بیان ہوابعض یمودی اس براس جملے کا اخد فہ بھی كرتے ہيں:''ون لأرز إلى لنخيل ''لعني اس كي چوڙائي اُرز نامي درخت كي بيدادار كے علاقے ہے لے کر کھجوروں کی سرزیین تک ہوگی۔اُرزصنوبر کے درخت کو کتے ہیں جولینن میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ بیدورخت لبناں کا قومی نشان ہے اور لبنان کے جھنڈے براس کی تصویر موجود ہے اوخیل لینی کھجوروں کی سرز مین ہے جنام محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے میں رک شہرید بینہ منور ہ کی طرف اشارہ ہے۔تو یہودی اگر چہ حضرت سلیمان علیہ الصلو ۃ والسلام کی حیات مبار کہ میں ان کی تعلیمات کا انکاراوران کی ہےاد لی کرتے رہے لین اب ان کو دراثت سلیمانیہ وصل کرنے کا سوداس ماہے چنانچہ آبان کے جینڈ کے ودیجیس آواس میں دونیل ککیر س نظر آئیں گی۔ مد جسد اور نیل کا علامتی نشان ہیں۔ان کے چھیں دوشلتوں پرمشمل چیاکونوں والا یمبودی ستارہ ہے جوان حدود میں صبیونیت کی علمداری کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلی مثلث کا مطلب وی مجنوق اور نجات جبکہ دوسرى كا مطلب خداء اسرائيل اورونيا ہے۔ اس كى معنویت برقار مين خورغور كرليس ۔ اسرائيل نے جب مصرمیں سفار تخانہ کھولنا جا ہاتو مصری حکام اے دریائے نیل کے اُرلے کنارے کے یاس جگہ دینا جاہتے تھے جبکہ اس ائیلی نمایندہ دریائے نیل کے برلی طرف جگہ حاصل کرنے برمصر تھا۔اس ک وجہوہ تل ابیب ہے رہیجھ کرآیا تھا کہ سفار تخانہ تو دوسرے ملک کی صدور میں ہوت ہے جبکہ نیل کے اُر لے منارے تک جاراا بیناملک ہے۔انداز وتو لگائے کدرےالعالمین اورانبوئے کرام کی مہ نافر ان قوم کیے خبط میں مبتلا ہے اور ہماری نااملی اور انتباع شریعت ہے محرومی کے سبب کیسے کیے منصوبے سوچ کربیٹھی ہے؟؟؟

# خابیج سوئز کے کنارے

#### تشكش كا آغاز:

سیریا حضر سه موئی طی فیویا وعلیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار وواقعات داعیان و بن کے لیے مثانی نمون ہیں، اس واسطفر آن مثر بیف میں ان کا ذر مختلف اسلوب میں بار ہا آ بیا ہے۔ جب آ پ کے کشر خواں پر فیوت کا ہارگران ڈالا گیا اور آپ النشرب العالمین کی کیم یا گر کی وجود نے کر فروعوں کے دارالکومت مفیس مائی شہر میں پہنچ جو دریائے نشل کے ڈیٹا سکے آ تا زیر واقع تیں تو آئی سومل محکش کا آ تا زیرا۔ ایک طرف دوجائیے، شفقت، مہر اور بلندر میں تھی اور دومری طرف صدید زکی اور میں دھری۔ ایک طرف دوجائیے، شفقت، مہر اور بلندر میں تھی تو دومری طرف مادیت پرتی، انا نمیت اور محمد دوغورت بیٹ شفقت، مہر اور بلندر میں تو بول ہلا خراس وقت اختیام پنج ریہوئی جب فرعون بھی ہیں آس کر کے ساتھام سے دو چار جوااور دہتی دیا تک مجمر اور شرور کے جرتیا کہ انہام کی علامت میں گیا۔ بلاشیہ عشل والوں کے لیے اس

#### دین ودنیا کی امامت:

حضرت موی علیہ السلام کی اللہ تعالی ہے جبت، بم کل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ نیچی پر دونفر سے کہ واقعات بہت ہی ایمان افروز اور توکل ویقین کو بڑھائے والے بیں ۔ آپ کو دونشم کی ڈ مدداریاں مو پی گئی تھیں: ایک تو فرمجون چیے خدائی کے ذخم مش گرفانہ

دومشكل محاذ:

وو س بود در مون علیہ السلام جب مدین ہے واپسی پر کوہ طورے ہوتے ہوئے مصر پنچے تو انہیں دونوں کا ذون پر خت مشکلات کا مامنا تھا۔ فرنجون چیے جارہ مثل دل اور فرور نئوت ہیں جنز حکم ان کو ترم کی انا خوشلدی وربار ایوں کی چاپاری سے مون کر کیا ، دویکو تھی ہاں ہے خیابی فضائی کا ذیم اور جھوٹی الویسے کا دوئی چو واکر اند آجم الحالیمین کی فضائی کے مائے کی دوئوت و بنا اور اپنی منتقر میٹر منتقل اور سال میں کے ساتھ ایک بدو مائی اور مشکل کر مشکل کر سے اس سے شرایعت موسویہ پر گیا کر وانا اور اے سال تھی کے ساتھ ایک بدو مائی اور سر کام مکر ان کے چنگل نے وفائل لے جانا دوفوں کا م نبارے کئیس ، صیر آز نا اور حوصلہ طلب تھے۔ آپ کو جائے جمائی کے اور کوئی حرائ شیال اور کھمل اطاعت و وفا داری تجانے والد تیق جب ہت جائے جمائی کے اور کوئی حرائی شیال اور کھمل اطاعت و وفا داری تجانے والد تیق جب ہت (or

کیا عالم ہوہ کا رونت کا باجروت بحران آپ پہلّ کا فروجرم ما کد کے ہوئے تخت پر بین ہوا ہے، آس پاس درباریوں کا جم غیر ہے، مارے روب کے کی کودم مارٹ کی میاں نیمیں اور چوری محکمت میں صفرت مون میا اسلام کے ساتھ سوائے آپ کے جمائی کے اور کوئی تخوا و وود گامر مجمع انگر آپ پنوفی نے جم رود باریمی اس کے دکوائے خداتی کی ٹئی کرتے ہیں اور است سے خدام ایمین ان نے کی دکوت دیے ہیں جمہید داوں با تمی اس پر مخت گراں اور ما گوار ہیں۔ علان کی کی فیملہ:

فرعون نے اول تو واگل ہے بات چیت شروع کی جب اس میں او جواب ہوگیا ورحضرت موسی کی ایسا میں او جواب ہوگیا ورحضرت موسی کی بیاسی میں او جواب نے ان کا جواب کے لیے باور کرون کے لیے اس کے جواب کی والاس نے ان کا جواب کا گرفت کر سے بیار وائن ہے اور کرون کا بہتا ہم مربر اعظم افریق میں واقع ہے اور درواز تابان کے مرفق کی جائم کی جائم کی جائم کی ایا کی جائم کی ان کا میں کا بیار ہے وہ بار یول کے دورار اور اس کے جدر رکھا تھا کہ برکھا تھا کہ بم میں باروگروں ان کا شخص کی اور خور مرفق کہ ایسے دوبار یول کے دوبار میں اس کرون کی بات حرف اس صورت میں مائیں گے جب وہ جہتے جواب کے اور کرون کی بات حرف اس صورت میں مائیں گے جواب وہ جب وہ جہتے بھر وہ کے میں السم کے دوبار میں السام کے میں السم کے دوبار میں السم کے دوبار میں کا میں السم کے دوبار میں کا میں السم کے دوبار میں کا میں کا میں کہ کے دوبار کے اور اس کے دوبار کی اس کے دوبار کیا ہے گھرات موسوی کی حقیقت سے اسے آگا کہ کا کیا ہے گھر کے دوبار کیا ہے گھر کے دوبار کیا گھر کے دوبار کیا ہے گھر کے دوبار کیا گھر کے دوبار کیا گھر کے دوبار کیا ہے گھر کے دوبار کیا گھر کے دوبار کیا ہے گھر کی دوبار کی کیا گھر کے دوبار کیا ہے گھر کے دوبار کے دوب

بٹی اسرائیک و کھم ہوا کہ تم رات کے اندھ برے میں مصرے نگل پڑ وہ متی ہوئے تک بنی اسرائیل مفیس سے نگل کر کئی صوئز سے کچھ فاصلہ پر کٹی چکے تھے قبطیوں نے جب ویک کہ آج ہے ہیں کے گھر کا م کرنے کے لیے کوئی اسرائیلی تیس آیا توان کا اتفاظ مشاہ اور حقیقت صل معلوم ہونے پر وہ بجائے اس کے کہاں کو جانے ویتے ، شخصے ہے گئی۔۔۔ ہوئے ان کے نعاقب میں اکل پڑے۔ انہیں علم نشا کہ دوئی اسرائیل کے چھیجیٹیں ہو رہ بعد موسد ان کے چھیجا آدی ہے۔ حضرت موکی علیہ الساما اپنی قوم کے ساتھ فیلی سوئڈ کے تو رہ پہلیجا قد سامنے پائی شاختیں مار دا تھا۔ چھیجے دھول الزاما فرقونی لنظر تھا تیکسل وقت میں سمندر پر کرنے قا انتقام کرنے پاراستہ بدل ترحواء میں ان کو طرف نشنے کا کوئی ادعان ندتی ایکس ان زائد وقت میں تکی ال کے پائے استقامت میں قدور پر افوائی شد تی ۔ اس پر رحمت ای جیش میں آئی الشر تھائی نے اپنا جعدہ پائے المام اور ان کی قوم جب پر راتری اور فرقونی نظر معالمے کی حقیقت سے بھیر از مارے بھی مختلیت ذور مضم میں کی طرف کا جوار بھی موالے کے کے چھیجے میں مدر میں انر چا او قوائی سوئز کی موجیس دو باروا پٹی اصلی حاست پر بعکہ پہنے سے کے چھیجے چھیجے سمندر میں انر چا او قوائی سوئز کی موجیس دو باروا پٹی اصلی حاست پر بعکہ پہنے سے

کھال اتر اہوا دنیہ:

خرورے بحری ہوئی فرقونی قوم کے بوش پہلے میں چیزے میں ٹوکانے آگے۔ انہوں غے کر یہ وزاری شروع کی کیکن اب تو یہ کادروزاہ بند بوچا تھا۔ آن کی آن میں سب قصہ پاریٹ بن گے۔ البتہ فرقون کا بدن تاریخ کے بدلنے موسوں کے باوجود آج تک بغیر مسالوں کے معرکے تو کی جائے گھر میں مختوظ ہے اوراں کی تھی ایک ہے بیسے کی کمزورد نے کی تحال گوشت سمیت اتاردی جائے اوراں کی تھی بوئی بذیاں زشن پر خدا بنے والوں کو خرور تھیراور نے باقلم کارسوا کی انجام یا دوالتی رہیں۔

نی امرائیل کواند تعالی نے نبات دی، گرآئی اس تو می کا آبات س، نع م کو بیول گرفتگین کے مظلوم اورالا چار مسلمانوں ہے دو فرتو ٹی سلوک کرری ہیں، مم ہے نبات ہے لیے مید فودون رات دعائمیں ماڈگا کرتی تھیں۔ آئی کے بنا امرائیل اچا مشکل وقت بھا کر فسلنی مسلمانوں کے مصوم بچل کوای طرح تمالی کررے ہیں بیسے فرتون ن سے بچل وقتی گرتا تھا امریکی فتاج میز جہاں ان کونجات ملے کا تھے العظ کی واقعہ چی افقد چٹی آیا تھا اس سے شمل میں ہ : پہ بتنہ ہمائے کے لیے وہ کتنے می مسلمانوں کا خون بہا چکے میں اور اس کی پاواش میں لگنا ہے' کہ وہ بھی ایسے انجام ہے دوجار ہوں گے کہ لوگ ان کی لاشوں کو دکھی کر نفرے اور 1 ابرے ہے ناک میلیا کم اس گے۔

''سحرائے میں اور فیتی سوئز' جن کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف محوانات ہے آیا ہے۔ المراہ یہ فرآنی کے باہر میں کے رائٹ قول کے مطابق کی سوئز کا وہ مقام تھاجہاں قدرت اللی نے ملام اور مشتر کھران اورائس کے فقر بیل کو جا آٹ فیز فوط دیے لیفش نے محبر و متابا ہے جو ام جن کے فاص پر تاہے لیکن رائٹ (اور قرآنی الفاظ بحراد یع سے قریب ) بہا تول کا ہے۔

# فلسطين كاقضيه(١)

﴿ القَدْسِ كَ فَافَ مَكْمِ بِهِودَى وَلِ كَلَمَا زَوَاسْتَال بِمَارِيَّى حِوَالِول كَى رَدُّقَ مِينِ هِبِرِتَ مُوزِحَةً أَقَّ لِهُ سوسال بيهلي:

''اگر میں اس کا نونس میں مطے شدہ امور کا خلاصہ چند گفتوں میں بنا ہی ہوں قد میں کہوں کا گور کے '' کا آئی ہے جہاں سال بعد روئے و بین پر ایک مسیونی ریاست کو قائم آ بیٹے لیگ ۔'' یہ الفاظ عالمی صیبونی ترکیک ہے جہاں کے بین جواس سے الفاظ عالمی صیبونی ترکیک ہے کہ باتی تجبور کی دانا کو سے اجلاس کے اختیام پر کئے ہے کہ 1841ء میں موئور لینڈ کے شہریاس میں منعقد ہونے والے میبودی و انا کو سے اجلاس کے اختیام پر کئے ہے ۔ اس اجلاس میں ویا سے مختلف حصوں میں قرمت کی حاصت میں بھو سے بولیوں کا موزی کے جواب موجود میں کئی کہ در بنا کا کہ اس کے در بناوی نے شرکت کی تھی اور فیصلہ کیا تھی اگر آئے سے تمام صیبونی کا واحد مقصد قلطین میں میں میں میں کہ کے در کا کو رکھ کے اور اس کا نونس کے کیا کہ سال بعد ( تیم میں کہ کو رکھ کے اور اس کا نونس کے کیا کہ سال بعد ( تیم میں ایک خوار میں کا جا اس کے بیامت کے تیام کا اعلان کردیا گیا۔''اگر کا کا دن اسرائیل کے بیامت بھی تیا ہے۔ ور ان سال بعد ( تیم میں کونس میں ایک خود میں اس کے دونس میں ایک خود میں میں ایک خود رہا ہے۔

عيارى كاجال:

اک منحوں دن کوگز رہے بچاس سال ہے زائد ہو پچکے بیں اور ہرگز رتے دن کے سرتھ فلسطینی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔گزشتہ دعمبر سے ستم رسیدہ فلسطینیوں کے معاب ابوا تک نی گذید ده گئی براه واب حال یہ ہے کوئی دن الیا تیم گر رتا کرمرز مین امران پر مسمان کا لیو ترکتا ہو۔

مران پر مسمان کا لیو ترکتا ہو۔ مسلمان ایک جنازے کو ڈن کر کے ابھی واپس ٹیمیں لوٹے 
11 ت کہ کی دوسرے نو جوان ( فنسطین شہداء کی اکثر ہے تو نیز نو جوانوں اور کم ممر بچوں ہے 
المعان رحتی ہے، گویو کہ بیودی افوائ ان کی نی شل کوفا کرنے کے دریے ہیں) کے لیو مل 
معاملہ ولک مسمون گرمند ہے لیکن افوائ سفا کہت میں الشانے اور تقد دی پر جوانی ہوگا ہو۔

ہم جاسان پر لا مسمون گرمند ہے لیکن افوائی سفا کہت میں الشانے اور تقد دی برحق کم اور 
معاملہ ولی مرکز ہے کہ کے بیودی کی کہا طاب اور دنیا کے اس جائز ہوگا اور 
معاملہ کی پر کرنے نے کہ طروع ہوگئی کا اور کیا مصال کی جس کی گئی ہوئی کہ 
اور پیل کرکوئی مسلمین ڈھٹی کرنا چاہے تو بھی تیکر کے السطین مسلمانوں کی موجود وہ شکا اور 
کا کہا وانکیا ہوگا جائن ہے سوالوں کے لیے ہمیں سوسال پیچے جائز کی اور موجود کی با جائی کے 
ام بیل ایک نظر والئی ہوگا ۔ لیکن اس کے بیا ذرائلہ مین کی قدیم تاریخ کا ظاہداور اس کی اور کا کے اس کران کی کا مداور اس کے خات میں اس ہے بیا ذرائلہ مین کی قدیم تاریخ کا ظاہداور اس کرانے کا مطاحب اور اس

تاریخی خطه:

فلسطین روئے زیمن کا دو تکوا ہے جو تاریخی ، جغرافیا کی اور مذہبی ہرا تقبار سے تاریخ ساز
الہمیت کا حال ہے۔ اے احتفاقی نے ادر اور اور اور ان کی برکا سے سالا مال فر مالے کے جمیل
التقدر انبی واک سرزیمن مثل مبعوث ہوئے اور اپنی جغرافیا کی ایمیس سے جیئی نظر سے تاریخ کے
التقدر اور اریمی مختف انگین کی جگ آتر مائی کا میران گی رہا ہے بیال کی سرزیمن نے زبانے
کے استان اسار مج حداد رہی جو بی جو کم جی کمیں اور ویکھنے بیس آئے جو ل کے مشہور ہے کہ سے
مامن سے بھی جو کہ میں کمیں اور ویکھنے بیس آئے جو ل کے مشہور ہے کہ سے
مامن سے بھی جہت کہ اور اور کے وقت ہے آباد تھا لیکن در حیقت ہے اس سے بھی بہت
ہیل در بھرا سانی جو کامراز تھا (اس مشلہ ہے آگے جیل کر قدر سے تفصیل ہے گفتگو جو گی)
ہیل مور میں میں سے دانو دو مشرب سلیمان میں نیز وظیما السام کی مکومت تھی تو بینی امراز کل کے

طروق کا ذاشتھا۔ ان برگزید داخیا میلیم السلوقة والسلام کے بعد میدویوں کی فرمیند سے سب اید اتفاقی ہے ان پرگزید داخیا میلیم السلوقی السلومی کو بیشتر کے طریقے ہے تقل کی ، سام بنایا اور باتی ماندہ کو میبال ہے جالا وائن کر دیا ہے تھ می ایکی اتباقی رموائی اور وائی ہے محروق کم جی و یکھنے میں آئی ہے ۔ قرآن چید کے مطابق میں داریخ کے مصلفی تعاون کی ایس السلامی کا میان کے اس کا متاب فیطر سے قوم کی شرارتوں پر اس بریجیا گیا تھا۔ اس مسلم میں تاریخ کے صفح اس میں میں میں کا میں کا میں کے مساور کن بخت اضر اور روم کے تاکش کے نام شاہد کے بیس جی کی بورش نے میدویوں کی طریقے کے در بدر کیا ۔ تراق والی اور روم کے تی اور بادختاہ میں یویل بدا تمالی کی مزا کے حور پران کو ارازی کرتے دیے کہ میں میں میں اور دوم کے تی اور بادختاہ میں ویل بدا تمالی کی مزا کے حور پران

تخری تنبیه:

ناخن ہے کھر چی مٹی:

ارض مقدل فلطین پیشکارے ہوئے میود اول کے تسلط میں کس طرح چنا کئی؟ اس

ہ رون ک و ستان کی تفصیل کیچھ یوں ہے کہ مسلمانوں نے جب ۱۲ جبری مطابق ۲۳۲ وہیں انبیری پیشے وئی سے مدہ بق قلسطین فتح کرلیاتواں ہے بعد پیطویل عرصے تک مسلمانوں کے ، ک ریااو رانہوں نے بیبال شاندارطلی وتبذیجی ورشة چھوڑا۔ بارہو میںصدی ہیسوی میں الل یورپ نے اے مسمہ نوں ہے جیننے کے لیے مشہور سلیبی جنگیں لڑیں اورا یک مرشہ و و کا میاب بھی ہو گئے مَّر فرزید اسلام ساطان صلاح الدین ایولی رحمة اللّه علیہ نے اُنیس زیر دست معرک آ رائی کے بعدیبیوں ہے زکال ماہ کیااورا نبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کی بیدرا ثت مسلمانوں کے یاس رہی۔۱۲۲۲ ججری مطابق ۱۵۱۲ء میں فلسطین ترکوں کی عملداری میں آ گیا اور پہلی جنّب عظیم کے خ تنے تک سلطنت عثانہ کا حصہ رہا۔سلطنت عثانیہ کے زوال کے دنوں میں صبیونی مدرول کا وہ اجلاس ہوا جس کا ذکر اس مضمون کے شروع میں ہے۔ آخر منافی خلیفہ سلص ن عبرالجيد خان تھے۔ يبوديوں نے فلسطين بران كى كمزور يزتی گرفت كے سب متذكرہ بار اجلاس میں طے کر لیاتھا کو فلطین میں صبح فی ریاست تنظیل دیلی ہے، اس لیے انہوں نے پہلے مال ووولت کے ذریعے اپنا کام زُکالنے کی کوشش کی۔سلطنت عثمانہ فیرضروری اخراحات کے سب مقروض ہو چکی تھی۔ یہود یوں نے سلطان کو چیش کش کی کداگر وہ فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے کردیں تو وہ نہ صرف بیا کہ سلطنت پرچڑھا ہوا سارا قرض چکادیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی کثیر مقدار میں سونا پیش کریں گے۔عثانی سلطان کیے ہی سہی تکران کی رگول بیں فاتحین کا خون دوڑر ہاتھا، انہوں نے اپنے یاؤل کے ناخن مے می کھریں اور یہود یول کوکورا جواب ویت بوع بية ريخي الفاظ كية " أكرتم ا بناسارامال ودولت لأكر مير ح قدمول ميس فرجير كردوق فيح بھی میں فلسطین کی اتنی مٹی بھی نہ دوں گا۔'' یبود بوں نے مایوں ہوکر کسی عالمی طاقت کوا یناجمنوا بنا کراس کے ذریعے اپنا متصدحاصل کرنے کی کوشش شروع کی ۔قرآن کریم کی چیش گوئی ہے کہ يبودي سي طاقت كامهاراضرور ذعونلاتے ہيں جھن اينے زور باز وير پر کھ كرنے كے قاتل نہيں۔ اعلان بالفوركها ہے؟

اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم جاری تھی۔امریکا اور برطانیہ انتحادی طاقتوں کے سربراہ

تتے۔ برطانیہ کو خلف محاذ وں ہر جنگ کا سامنا ہونے کی وجیہے سر ، نے کی شدید ضرورت تتی۔ یبود بول نے برطانسکی مدد کے لیے ای تجور یوں کے منہ کھول دیے اوراس کے نوش انگر مزوں ہے وعد دلیا کہ جنگ میں کامیانی کے بعد فلطین کی حدود میں یہودی ریاست کے قدم میں مدو دی جائے گی۔لندن صبیونی تظیموں کا مرکز تھا ادر وہاں کے متمول یہودی تاج برطانیہ کے نزدیک اور بہت بااثر تجھے جاتے تھے۔ جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح ہوئی تو میود بول کی درینه مراد برآ کی ۴/نوم بر ۱۹۱۶ کو برطانیه کے وزیر خارجه مشر باغور (Balfor) نے برطانسیں مقیم یہودیوں کی فیڈریشن کے چیئر مین لارڈ شیلڈ کے نام ایک خط روانہ کہا جس میں صبیونی ریاست کی تشکیل کا ذمہ لیتے ہوئے کہا گیا تھا:''ہڑمیجٹی حکومت فلسطین میں یبودی عوام کے لیےالی قومی وطن کے قیام کو پہندیدگی کی نگاہ ہے دیکھتی ہے اور سر مقصد کے حصول کوآ سان بنانے کے لیے اپنی بہترین کوششیں صرف کرے گی۔'' بعدازاں بہی مکتوب'' اعلان بالفور "(Balfor Declaration) کے نام سے موسوم ہوا۔ اس میں فلسطین کے غیر یہودی ، شندوں (مسلمانوں) کے حقوق کی بھی جنانت دی گئی تھی گرید درحقیقت مسلم نوں کے رقص ے دفاع کے لیے تحار قص مختصر جنگ عظیم میں اتحادیوں کی کامیا بی کے بعد انگریز کا ١٩١٤ میں جزل المین کی کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہو گئے اور ۹/ دسمبر ۱۹۱۷ء کوانہوں نے فلسطین پر قبضہ کرلیا۔ ترکی اور جرمن فوجیں شام کی طرف ہٹ گئیں اور اس دن سے فسطین کی حکومت انگریزوں کے پاس آگئی۔ مبهم وعدے:

جنگ کے دوران انگریزوں نے جنگ جیتنے کے لیے عربوں اور یہودیوں سے متف د وعدے کیے تھے۔ ۔۔۔ والول سے کیے گئے وعدول ٹیل جان او جھ کر ایساد بہام رکھا گیا تھی جس کی بعد میں مختلف تاویلیں کی جانگتی ہوں۔ چنانچہ اول سے کیے گئے وحدے شیذ و ہی رہے جَبِد يجود لول سے برطانيہ نے الى وفادارى دكھائى جواس كى مسلم دشنى اور يبودنوازى كى نظرت کی فخاذ ہے۔ آج بہت ہے مسلمان پھیکی سفید جنوی اور مکار مُندی فطرت والی انگر بز داستان عبرت آموز:

بر بریت سوئیل ٹائی میر گران کتر بیودی تھا۔ اے سب سے الخل فوتی اور انتظامی اقتدار صلی تھا۔ اس سے الخل فوتی اور انتظامی اقتدار اس سے تعلق فوتی اور انتظامی اقتدار کی بید مدت ۳ سال پر محیط ہے اس دوران برط نبی ملک، عظلی (جس کا پیشرسال پہلے پاکستان اور حقد وجر ب امارات و فیر و میں شنہ ندارا استقبل کیا گیا ہے ان کی گرافی بیود بر بس کے لیے خود مختار قوی و گئی تائم کردیا تھا کہ آئے میں برط نوی انتظامی رکھ نے تیروں نے مسیونیت کا داستہ اس کردیا تو بہتی گئے جو وی کا میں برط نوی انتظامی کا داشتہ اس کردیا تھا بھی انتھا ہے کہ میں برط نوی انتظامی انتظامی کا داشتہ اس سال ۱۹۸۳ء کی ۱۹۹۸ء کی بیود بول کا آئہ کار بغیثہ ہوئے میں کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا اطلاع کردیا گیا۔ مسممانوں سے جو دنیا از بال اور فرم بیا رہائے میں اس کی داستان بری دل گذار جگر سوز اور میرات موز ہے۔ میں آئی میں اس کی داستان بری دل گذار جگر سوز اور عبر آئوز ہے۔ میں آئی میں اس کی داستان بری دل گذار جگر سوز اور عبر آئوز ہے۔ میت ایمیت کا طال ہے جس کی تعلیل کے بول ہے۔ جس آئیسل کے بول ہے۔

رُودادِ جورو جفا:

برطانیے نے برصغیر، شرق وظنی اور بعض افرایق ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، غضب اور جنا کاری کا جو برتاؤ کیا وہ نہایت ہولناک ہے، نگر فلسطین میں اس کا کر دارا در بھی زیادہ گھناؤ نالور قابل نفریں ہے۔افسوں کہ بماری آئ کینسل ان تمام خم اور زیاد تیوں ہے ہٰ واقف ہے جواس بدخصلت توم نے ہمارے ساتھ روائھیں،اس وجہ سے انگریز ہی رک سطنتیں چینے اور بمارے مال ودولت سے اپنا گھر بجرنے کے باو جود مطمئن میں کہ وُنَی ماتھ ان کے اُریبان تک پنچے گا نہ کسی کی نظر انتقام ان کی طرف اٹھے گی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ کوسلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب ممالک کی مدد درکار تی۔ اس غرض ہے اس نے جا م مکہ، تریف حسین سے گفت وشغید کی۔اس غدار حکمران کے ساتھداس کا معاہدہ ہوا کہ عرب مما یک برطانوی حکومت کے ساتھ اس صورت ٹیں تعاون کر کتے ہیں کہ جنگ کے اختیام پر ان کی آزادی وخود مختاری کے اعلان کا وعدہ کیا جائے ۔انگریز کی عی ری دیکھیے کہ ایک طرف وہ یبود بول ہے جزیرۃ العرب میں صبیونی ریاست کی تشکیل کے عرض دوت اپنے پیر یا تھا اور دوسری طرف عرب مما لک ہے آزادی اور خود مخاری نے وعدے کر کے ان سے تعاون حاصل کررہا تی۔ جنگ جیتنے کے کچھ ع مصے بعدای نے ع ب ممالک کوخود مختاری دے کران کی سرحدوں کا تعین کردیا، گرفلسطین کی سرزمین پر چونکدا ہے ایک صبیونی ریاست کا قیام منظور تھا، اس لیے اس سوال کوموضوع اختلاف بنا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آیا فلسطین کو بھی ان عد قول میں شہر کرنا چاہیے یانہیں جن کوخود مختاری دی جانی تھی ، حالانکہ میہ بات سرے سے اختد ف کا باعث ہی نہیں تقی کے فلسطین بھی عرب کی حدود میں شامل اور آ زادی کامستحق ہے۔

يهود يول كي نقل مكانى:

اَلَّم یِز نے صرف اَن وعد وظافی اور دعابازی پر بس ٹیس کی بکدا ٹی گرانی میں صیوبی فی مصدی تکیل کا ٹی اور ویا ہے مقاصدی تکیل کا ٹل زور شورے جاری رکھا۔ اس کے لیا اس نے وہ بہ توں پر ووریا۔ (۱) لیک تو بھر کہ اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لخاظ ہے۔ مشبوط ایو جائے۔ بیروی چنگد فلسیس میں نہایت تکیل تصاویری متحاس لیے فیرمحوں طور پر منصوبیر و و کا پر " بیا کہ مسینی مسلمانوں کے مکانات اور جا نمیاو تیں تریدی جائے اور دیا تجرے بیرونی کو انٹر میاں بسید جسے۔ اس فوش کے لیے میمود فیل کی تنظیم اور مربار والد میمودی سرگرم ہو گئے اور مسینی

جے۔ اس حرف کے بیے مہودیوں کا میں اور سرمایہ دار یہودی سر کرم ہوئے اور سیکی مسلمانوں کی جائدادی خریدنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا۔ مقد می ملائے کرام نے

اں وخق ہے مخالف کی اور مسلم عوام کومنع کیا کہ یبود پول کے ہاتھ مکانات اور زمینیں برگز ا فی انت نه کریں۔اس نوض کے لیے انہوں نے ساری دنیا کے سربرآ وردہ علمائے کرام ومفتیان مغرات سے قروی بھی طلب کیے۔ان سب حضرات نے اس امرکونا جائز وحرام بتلایا۔ اس سلسنے كالب فتوى برصغير كرمشهورملمي وروحاني شخصيت تكييم الامت حضرت مولانا اشرف ملي تفانون لدن سره ہے بھی لیہ گیا۔ (اندازہ لگائے کہ عالم اسلام میں علاء دیو بد کا کیا متام تھا؟) آپ نے ہمی اس کے عدم جواز کا فتو کی دیا۔ ( دیکھیے امدادالفتاو کی: ج ساص ۵۹ ) اس وقت پجھیۋ عوام ی غفلت تھی، تیجیے مسلمانوں کا غریت وافلاں اور تیجھ یہودی کی عباری ومکاری کہ ملائے کرام یختی ہے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی ہے زمینیں خریدخرید کریہوداینے یاؤں جماتے ئے اور دھیرے دھیرے انبیا علیم السلام کی اس مقدر سرز مین میں روی، بورب اور افریقہ ہے آئے ہوئے یہودی میں ادہوتے گئے۔ برطانوی تمشنر کی زیرنگرانی حیب چیاتے بیٹل جاری رہااور نوبت یمیاں تک آپینچی کے فلسطین کی آبادی کا تناسب دھیرے دھیرے تبدیل ہونے لگا۔ وہی يپودي چيه ۱۹۱۱ء ميں پيهاں کي آبادي کا 9 فيصد شيخه ۱۹۲۱ء ميں ۱۱ فيصد ہوگئے ، ۱۹۳۱ء ميں ان کی آبادی بردھ کر کا فیصد تک پہنچ گئی اور ۱۹۴۸ء میں جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا املان ہوا تو تیزی سے بر ھتے ہوئے یہودیوں کی تعداد ۵ ،۱۳ فیصد تک حاکینجی تھی۔ ایک عائزے کے مطابق ۱۸۸۰ءاور ۱۹۴۰ء کے درمیان یا فی لاکھ یبودی باہرے آ کر مقبوضہ فلسطین میں آباد ہوئے۔

نقثے بولتے ہیں:

اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد او خطف بی بو گیا ہے۔ یہود یوں نے برشم کا تلفت بارے فاقی رکتے ہوئے دھڑا او هرفانسطین کی طرف نقل مکانی شروع کی۔ جنگ فظیم و وہ میں جرشن کے رہنما ہملر کی طرف سے یہود یوں کے فلق عام کو بر حاج حاکر جنرش کیا گیا اور اس بہانے دنیا کی ہیردری حاصل کرنے بدفطرت اور سازش یہود یوں کے لیے الگ دلمن کی آواز اُنھی کی گئی۔ منص کے جس منظر میں آپ و کہ سکتے ہیں کہ دنیا میں مختلف اتوام کے باتھوں اپنے کر فوق آس کی بنا پر مارکھا کھا کر کھڑے ہوئے یہود یوں کو کس طرح باہر سے اللا کھنسطین میں آباد کیا گیا۔ اب چونکہ یہودی بستیاں کثیر تعداد میں آباد ہوگئی تھیں، اس سے یبودیوں نے زمینیں خرید نے کی بجائے دہشت گردی شروع کردی اورقل وغارت گری اورفلسطینیوں میں خوف وہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ کم ایریل ۱۹۴۸ءاور ۱۹۴۸ کی ۱۹۴۸ء کے ورميان يعنى صرف وُيزه ماه مين جإر لا كهمسلمان اورعيسائي فلسطينيوں كواپنه گھريار حجيوز كر ججرت كرنايزى اورآج وہ يڑوي ملكول كے مهاجر كيمپول ميں پناد گزين ہيں۔ دنيا ميں ظلم اور ناا نصافی کی بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں لیکن جدید دنیا میں جبکہ ذرائع مواصلات کی تیز رفت ری کی بدولت کوئی بات و تھی چیپی نہیں رہتی ، اتنے بڑے ظلم ، اتنی بھی بک تاریخی بردیا نتی اورد نیا کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کی مثال بوری تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔ ذراانداز ہ تو لگائیں کہ صدیوں ہے آباد فلسطینی تو گھریار ہے محروم ہوکرمہا جریمپوں میں پناہ میں جہاں ان کی زندگی صبیونی درندول کے رحم وکرم پر ہے اور بدکردارفتم کے یہووی ان ہے کسوں کے گھروں پر قابض ہوکر دادعیش دیں۔ آپ اس حقیقت کو بخو لی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ا کثریتی علاقے کس طرح ایک دوسرے ہے جدااورمسلمان کس طرح بکھرے ہوئے ہیں جبکہ يبودي القدس مميت ديگرا جم شهرول پر قابض بوكرايي آبادي كومر بوط شكل ميس بزهات اورني بستیال تغیر کرتے جارہے ہیں۔ صلح پسند برژوی:

(۳) صیونی بیاست کیا شکام کے لیدو در اامریش کا اجتمام کیا گیا ، یقی کد مرا تکل کوقر برتم کا اسی اور کیا اوری و کراے مضوط سے صیوفر ترکیا جائے چہا تجو آج وہ می پیر چادر مانا جاتا ہے، میں اس کے چاد میں میں واقع مسلم مما لک کو عمل کی امتیار ہے اس کے مدعنی لم آنے کے قامل ند ہوئے والے جائے کی کوشش کی جائے کہ جمایہ مما کہ میں ایک تکوشی برمرافقد اربول جو صیونی خزائم کی راہ میں حاکل ند ہوئیسی، اگر کوئی ایسا کرے کی تما تسر سے آوا ہے جارجے کے ذریعے اس قامل ند چھوٹا جائے۔ عرب میں لک سے احلاق غیت اور شوق جہاد کے ضائے تک لیے ان میں برے منظم طریقے نے تے تم پریٹر کے جراجی پی ایسے گئے۔ چنا نچہ اسرائیل پانچ اسمانی ریاستوں کے چن کی گھراہ وا ہے گئین اے اپن اسکون کے خاتم گلا اور اسکین اے اپن اصطفی نیند پڑا ہیں۔ اپنی کا خطروتیں۔ رہے بے اس قطیق مسلمان قو دو ایکا وقایا آئیا اپنی اور کا کہ اس کے لیے تاریخی دومری طرف اسرائیل کی پیشت پر مقرب کی بڑی طاقتیں موجود میں جو قلسطینیوں اسکین کی موجود میں جو قلسطینیوں اسکین کے ایک موجود میں جو قلسطینیوں اسکین کی موجود میں جو قلسطینیوں اسکین کی موجود میں جو قلسطینیوں اسکین کی موجود میں جو قلسطینیوں کے اسکین کی موجود میں جو قلسطینیوں کی موجود میں جو قلسطینیوں کی موجود میں جو قلسطینیوں کی جو تاریخ کی موجود میں جو تاریخ کی موجود میں کی موجود میں جو تاریخ کی کی دور کی موجود میں جو تاریخ کی موجود میں کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی موجود میں کی دور کی خواند کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی دور کی خواند کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی دی کی خواند کی موجود میں کی دور کی موجود میں کی دور کی کی دور کی موجود میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دو

### ولیل طاقت کی محتاج ہے:

صورتی ل روز پر وزگھمبیر ہوتی جاری ہے۔ کچھ لوگ اس کاحل ندا کرات کوقر اردیتے ہیں المین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاکرات میں تو ولیل ہے بات کی جاتی ہے۔ اگر متشدد بہودی ولیل کی زبان ، نتے تو آج آگ وخون کا پیکیل ارض فلسطین میں جاری بی کیول ہوتا؟اگر من دلیل کی طاقت سے حقدار کواس کاحق مل جاتا تو دنیاش اسلحدا یجاد بی ند ہوا ہوتا۔ لوگ زبن سے کہ بن کراپنا حق وصول کر لیتے۔ حقیقت سے کدولیل جتنی بھی کی اور کھر کی ہو،ال ك منوائے كے بيے حافت ضروري بے انصاف كاحصول اور حقوق كا تحفظ ، طاقت كام مون منت ہے ورندامن میں بولیس اور زمانہ بنگ میں فوج کی ضرورت مے معنی ہوکر رہ حاتی ے .... بغداندا کرات بھی اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب فریقین برابر کی سطح کے ہول اور ہر فریق کو ندا کرات کی ناکا می کی صورت میں دوسر نے بی کے زور دارر دعمل کا خطرہ :و۔اگر ندا کرات کی میز پر بینی کردیال کی پٹاری کھولئے تیل مطلوبہ طاقت مہیانہ کی جائے تو میزیں جی رہیں گی کیمین حقوق کی یامالی اور مظلوم وکمز ورقوموں کوروندنے کیلئے کامکس رک نہ سکے گا۔ اے خدائے واحد برایمان لانے والے سادہ لوح مسلمانو! بدبخت بمبود یوں نے انبیائے کرام عے حقوق کا احترام نہیں کیا تو تنہیں تمہارا حق کس طرح دے دیں گے؟ ان سے ندا کرات کی میزیرس من کرن اس وقت تک بیکارے جب تک جنگ کے میدان ش انہیں نیجاد کھانے کے قابل نەبوھ ۋ ـ

#### بوسيده ٹاٹ:

حقیقت پیے کہ یمبودی چونکد موت ہے بہت زیادہ ڈرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں

سورۂ بقرہ اور سورۂ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبۂ جہاد اور شوق شبادت سے تخت خوفز دورجے ہیں۔ چنانچان کی کوشش ہے کہ مجامدین سے میدان جنگ میں پنجہ " زه في مول لينے كى بجائے أنبيل غداكرات كے جال ش ألجھا يا جائے ، ورندكون نبيل جات كدان ک دلائل یو نچمالگانے کے ٹاٹ سے زیادہ پوسیدہ ہیں۔مثلا ان کا سب سے ہڑا دعوی ہیے کہ وہ فلطين كے تديم ترين اصل باشدول كى اولاد بيں۔ان كے آباء واجداد نے بزاروں سال يہيے يبال يبودي رياست قائم كي تقي اور بيسوين صدى شن الن اصلى يبودي رياست كا قي مثل مين آي ب... ليكن اك كياكرين كد مغر في مصنفين سميت تمام تاريخي مأ خذاس بات يرمنفق بين كه فلسطین میں بہنے والے عربوں کی اکثریت کے آباؤا حدادا سلامی فتح کے سرتھ فسطین میں نہیں آئے تھے بلکہ وہ بنیادی طور برسامی الاصل ہیں جو تین ہزار سال قبل میے کے زمانے میں فلسطین میں آباد تھے۔ نیز مؤرخین اس بات پر بھی متنق ہیں کہ قدیم عبرانی جن کی اور داور وارث ہونے کا آج کے یہودی دعویٰ کرتے میں دوتو عراق ہے ججرت کرکے یہاں آئے تھے۔ وہ یہاں کے اصل باشندے تھے بی نبیں۔ پھر دلچہ ہات میرے کہ یہودی جب جلا وطن ہوکر دنیا میں بھرے تو بہت سے غلام بنالیے گئے تھے جن کا نسب محفوظ نہیں رہااوروہ دوغی نس کے ہیں نیز یا تعداد غیرسامی باشدے اپنامذ ب تبدیل کرکے میبودی ہوگئے تھے اور اس دور کے بہت ہے میبودی غیرسامی الاصل قبیلوں کی نسل ہے ہیں جبکہ فلسطین کے عرب سلمان بزار ہاسال ہے وہیں بس رے ہیں اور خالص نسب کی بنایر یہاں کے قدیم پاشندوں کی اصل نسل ہیں۔

اگرفزش کرلیا جائے کہ بیودی واقع قاطیق کے قدیم ترین تھر انوں کی اواد ویں قبھی ارش فلسطین پران کا وقوی کلکیت نہایت کروں ہے۔ دو ہزار برس پہنے کی خطہ ارش کے مشتشر حصوں پر باہر ہے آگر قبقہ کر لیا آئ بیودیل کو عبال کا مائیس بیٹن بادویت اور یہ بروق تام استفادی ممالک اینے زیر قبقہ ممالک پر جو برنگ تھیم وہ م کے بعد آز وہو گے مشیت جانگے جی نے نیز اس اعتبارے ایس پر مسلمانوں کا اسریکا پر برفاعہ بی اور آئے بیو پر رہا اور خشو کا کا بی شاہر کے ایس کی تاریخت کرنے والے میں کمالک ایس میں پر

۱۰ مروں کا ای طرح کا حق تشکیم کرنے پرتیار ہیں؟۔ \* بیل کا گھونسلا:

غرض يبوديوں كے دلائل وزن ہے اى طرح خالى میں جیسے چیل كا گھونسلا گوشت ے....کین وہ اوران کے بدنیت اور جانبدار سر برست پھر بھی فلسطینی مسلمانوں ہے اسلحہ ر معوا کران کے ہاتھ میں مذاکرات کے نوٹس بنانے والاقلم تھانا جائے میں کیونکہ انہیں اچھی ملرح معوم ہے کہ جنت کے شیدائی مسلمان اس وقت تک ان کا ناک میں دم کیے رکھیں گے إب تك كدانبين شهادت كرات سے مثاكر بات چيت كى بھول بھيليوں ميں كم نہيں كرويا ماتا۔ نے عالمی نظام میں جب سے برطانیا کی جگدام ریکانے لی ہے بیود ایول نے اسے تعمل ملور برایخ قیضے میں لے رکھا ہے اور وہ اس بیبودی خنڈے کے اشارے پر مانس ہے ہے ' ''فق گٹرے کی طرح گھومتا اور قلابازیاں کھا تا ہے۔ان سب کی فلسطینی محامدین سے حال نگلق ے پنداانہوں نے سائ گرویوں کوآ گے کر کے پاسرعرفات جیسے موم کے لیڈر گھڑ لیے ہیں اور و نیا کو مذا کرات کا جھ نسد دے کرعظیم تر اسرائیل کی طرف پیش قندی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے جہادی قائد بن تو قید و بند کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں یا دہشت گر دحملوں میں شہید اوجاتے میں لیکن باسرعرفات جیسے یہودی ہوی رکھنے والے "مردآ بن" بیڈ کوارٹر برمیزائل ملوں کے باوجود''بل بال' چ نکلتے ہیں اور تاحیات فلسطینی مسلمانوں کی نمایندگی کرنے کا ا فراز حاصل کرنے بلکہ ریکارڈ قائم کرنے کی امید باندھے ہوئے ہیں۔ فيصله كن مع كه:

جوسکتہ ہے کہ کوئی نادان ان کی عماری وجوشیاری کی داستا تیں س کریا ان کی شیعائی ہدروائیوں ہے موکوب ہوکر یہ جھتا ہوکہ میروی ذکت اور خواری کی مہر ہے نجاستہ یا چکے میں ادر اورش قلسفین میں ان کی ریاست کا قیام ان کی کا میابیوں اور کا مراتبوں کا منگ میل ہے، لیان چوقتی قرآن وسنت کا عمودی مطالعہ تھی کر ساہوا ہے اس بات میں فر انگ نیس کہ مقبوضہ کا ملیون میں مودیوں کا اجتماع و و تقیقت ان کی آخری اور ایم کی گلست بلکہ و سے نز میں ہے۔ ن پیدگی افتدار آماز ہے۔ مدین شریف کی بیش گوئی کے مطابق ارش فلسطین کی طرف دید بجر کے بدو ہوں کا دجر گا اور ان کا بیہال سے آما دو اس اس آخی اور فیصلین کو مرح ہوتی تیسہ ہے جو اس فطے بیس المل ایمان اور شدا ورسول کی گئاتا تا اور مردود یبودی تو سے درمین مزاجائے گا۔ اس معرکہ شمس مرشین انجیا کا بہر پھرا اور دخت سلمان ہے بدین گو بجارے گا کہ امتد کے بدرے ااو حق امیمان بھرے چھچے بعودی پھیا بینیاہے اس کی تم مشیعت اور دہل سمیت اے اس کے آخری کھی کانے بچنم کے آخری مرسے تک پھیچاد ہے۔ بدعا بی فران ما دار قائین، چن بچی آن اخرا کیلی وار انگورت اور دیگر شمرول میں مسیونی عکومت نے قراد کے القداد ورفت جانجا لکوائے میں گئی اس اس بات کی طرف ان کا دھیان تیمیں گیا کہ جب ان کی جزادوں مال کی تا خریائی اور گنا تی کی سرافریب آگئی تو قرقد کے درخت کر بہتی بنیوں بناوویں گے؟؟؟

(11)

اللہ یہ کے قریب ہے۔ کر درائیان وٹس والے مسلمان دخال کے فقتے میں بہ جائیں گے وبدالله ہے مضبوط تعلق رکھنے والے اور اس کی خاطر جان دینے کا جذب رکھنے والے تابت قدم و ہیں کے اور هفرت نیسنی بن مریم علیہ السلام کے کشکر میں شامل ہوکر مففرت اور جنت کے ' قتی ہوں گے ۔اے اہل ایمان!ا ہے اٹمال کی جانچ کر داوراس دفت کی تیار کی رکھو جب

اللہ میں خیروشر میں ہے کسی ایک کی خاطر جان دینے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

### القدس سے بابل تک

سقوط کابل، قندهاراور بغداد کےموقع پر بہت ہے افراد کے متعنق اطلاع ملی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کرروئے لیکن اگر ہمیں پیتا چل جائے کہ سقوط بغداد کے بعد کس میک یاعلاقے کے سقوط کا منصوبه وشمنان اسلام نے تیار کر رکھا ہے تو شاید ہمارے آنسوختم ہوجائیں سیبیلا جون ١٩٦٧ء كادن تهاجب اسرائيلي فوجيس" القدر''شهر ميل گفس كئيس اوربيت المقدس برقيفة كربيا ــ اس ون اسرائیلی افواج کے سربراہ نے اپنے جن ندموم عزائم کا ظبیار کیا وہ انتہائی تا ہل تشویش ہتھے۔ موشے دایان جوصہیونی تحریک کے چوٹی کے رہنماؤں میں ثار کیا جاتا ہے اور جو پس پر دہ رہ کر کام کرنے والے اعلیٰ صبیونی و ماغوں کا ترجمان اوران کے منصوبوں کے نفاذ کا ذیہ واسیجھ جاتا تھا، بیال دن اسرائلی بری افواج کاسر براہ تھا۔اس کی ایک عادت بدیمیان کی جاتی ہے کہ بیکوئی بھی منصوبہ کمل ہونے پر پیچھے مڑکراس کی مبار کبادیاں لینے کی بجائے کسی نے منصوبے کی طرف توجه مركوز كرايتا تفاچنا تياتياس في الروشلم آيريشن كاميالى كمل بوف كي اطلاع بركب " جم نے بروشلم پر قبضه کمل کرلیا ہے، اب ہم بیڑب اور بابل کی طرف بزھنے والے میں۔" جس دفت موشے دایان تل امیب ہے مید بیان جاری کرر با تھا اس وقت عراقی مسلمانوں کو ویوانیہ، ناصریہ، عمارہ اور دہوک نے قل مکانی کر کے مقبوضہ فلسطین جانے والے یہودیوں کے الفاظ پاد آئے۔انہوں نے اپناسامان باندھتے ہوئے علی الاعلان کہا تھا:''وہ و ن دورنہیں جب ہم عراق واپس آئیں گے اورانی جائیدادیں واپس لیں گے۔''عراقی مسلمان حیران تھے کہ بیکم بخت ا ہے عرصے تک ہمارے پڑوں میں کتنے آرام وسکون ہے رہنے کے بعد ہ ہے وقت ہمیں بی م بی در برب بین بین ینجریتی که یم بیدورددان کیاد سانات کابر کوئی فاظ دکریں گے که

• من شی باور بدعبدی ان کی سرشت میں داخل ہے بورائن عرصت کابرانی مسلمانوں نے ان کے

• ما تیو بوحس سول کی بیاہ وال دار ان بھی آئیں کے سانے کی طرح ان کو خت میں گلہ ہم اجوان ہے ان کے

ساتھ بوجس سول کی بیاہ وال ان بھی آئی ماری جمال ہو کی حملوں سے بیں ملک ہم اجوان ہو اور وارش وال ان میں بودی رہنما کا

بوق ہے ۔ بیدودون تقد جب سے عمالی واری اظلم ہوت پائیا کوتیود و در برائز ل نا می بیدوی رہنما کا

ایم عظم موصول جوار شیخی بیدود بیاں کی سانی باوری سلیمی میٹول کا محرک تھا ای وری ان افراد ان کرتے کیا بائی سمجد کی ایم کی میں میں میں گئی کہ کار اور کی سانی طرح میٹوئی کا کام کی سیدوی رہنما کا

موجود کی بالی ہے جس نے سے تا کم اسلام بلکہ کر کارش کا کرک تھا اور اپنے میں فتندہ فسادی آگ گا

موجود کی بیاد بیان کی بیاد کی اس کا کہ کار کارش کے کام کرک اور اپنے میں فیز فسادی آگ گا

م بھا دیک میدود بیاں کی فعال و بہیود کے لئے کام کرتا دہا ۔ بیادی طور پر بیرجوانی اورشیل گا رہنا کہ کہا تا ہم بیرجودی کی فعال و بہیود کے لئے کام کرتا دہا ۔ بیادی طور پر بیرجوانی اورشیل گا رہنا کہا تا تا ہم بیرجودی کی فعال کر بیرود ہوت کے لیا ہے تا ہے والیما وقت کیا کہا تم بر بیرودی تا ہے اپنا گئی تھیں ہو تا ہو ایک تا ہم کہا تا ہم بیرود کے لئے کام کرتا دہا ۔ بیادی طور پر بیرجودی کی فعال کر میرود ہوں کی فعال کر میرود ہوں کی فعال کر بیرود ہوت کے لیا ہے تا ہے والیما وقت کیا کہا تم بر بیرودی

اس نے ۱۸۹۷ء میں پہلے پیغفات شائع کیا جس کا نام (DAR JUDEAS) میں پہلے پیغفات شائع کیا جس کا نام (DAR JUDEAS) میں بدو ہیا کہ میں دید رپڑے ہوئے ذکیل و فوال میدو ہیا اور اللہ میں میں مصول وقئ کی آئی اور اللہ کے سالونہ میں مصول وقئ کی آئی کی اور اللہ کے سالونہ اللہ میں اجال مشتقہ کروائے اس نے اجلال میں جو استوار لینڈ کے شہر باسل میں اعلام میں ہوائی آئی آئی کھول ہے کہ اجال کی اجال میں ایک میرول کی اجال میں ایک میرول کی اجال میں ایک میرول کی اجال کی اور اللہ میں ایک میرول کی اجال کی اور اللہ میں ایک میرول کی ایک میرول کی اور اللہ میں ایک میرول کی ایک کرد کے مقاصد کو نہاہے تا ہے میں ایک کہ میرول کے اس کے اسل مقاصد کو نہاہے تا ہے میں ایک کہ میرول کے میرول کے میرول کے میرول کار کے سے مقاصد کو نہاہے تا ہے میں ایک کہ میرول کے میرول کی میرول کے میرو

کے لیے جوذ یا تنظیمیں بنائی گئی انہیں ونیا کی نظروں سے پوشید ور کھنے کے بے خت اقد انہ ا کیے گئے۔

بال قوبات بور ہی تھی عنانی وزیر عزت یاشا کوموصول ہونے والے خط ک س خط میں تھیوۋور ہرٹزل نے ترک حکمرانوں ہے درخواست کی تھی کہ یمبود یوں کوعراق میں نو آباد ہاں تَا نَمُ مُرنے کی احازت دی حائے۔عزت یاشا حمران ہوئے کہ یہ بیٹیے بھوئے میردیوں کوکب سوجھی؟ انہیں عراق میں ہرطرح کے حقوق حاصل ہیں پھرالگ ہے آبادیاں قائم کرنے کی کہا ضرورت؟ خود بغداديل يبوديون نے بہت ي زميني خريدر كھي تھيں،خصوص بغداد كےمشرق میں مضافی تی کہتی'' کرادہ''میں تو بیشتر زمینیں انہی کی تھیں ۔عثانی وزیر نے یہ درخواست واپس کردی (الیکن آج جب یہودنواز جزل گارنر بغداد پہنچ چکا ہے، بغداد کی بستیوں کو یہودی نو ً بادیاں بننے سے کوئی رو کئے والانہیں صبیونی تح کیک القدیں سے ہوکر پامل تک پہنچ چکی ے۔ د جلہ تک قیضے کے بعد ' عظیم تر اسرائیل'' کی مشرقی سرحدوں کی بخیل ہو چگ ہے اوراب بيتجهنا مشكل نبيس كهاستعار كالخباا أدهاكس طرف رخ كرے گا؟ صبيوني تحريك إبني جال کامی کی ہے چاتی جاری ہے اور مسلمان وم ساد ھے اس دن کے منتظر میں جب بیاتو بہ کرنا ہے ہیں گے مگراس کے الفاظ ان کے منہ ہے ادا نہ ہو مکیں گے۔ بیانی کوتا ہیوں کی تدا فی کے لیے «رے مارے چھریں گے مگران کو کوئی داستہ تجھائی نہیں دے گا۔اے اہل امیرم! کے تک ایے دشمنوں کو بننے کا موقع وو گے؟ کب تک ذلیل وخوار یہودی تم سے علاقے کے بعد عدقے چھنتے طلے جائیں گے؟ بائل تک يبودي جائينج ميں كيا تمبارے جيتے تي يثرب (مدينة الرسول صلى الله عليه وملم) تك رسائي حاصل كرليس معيد؟؟

# اسرائيل كامطلب كيا؟

ہاں یہودیوں کامشہور تاریخ دان، جغرافیہ دال، فلسفی، ماہر مستقبلیات اوراعلٰ باے کا ''**۔** یہ رنگز راہے ۔اس کا یورا نام الفریڈ تھائر ہان تھا۔اس کا شاریبودیت کے لیے فکری سطح م لار بائے نمایں انجام دینے والے ممتاز وانشوروں میں ہوتا ہے۔ یہودیت کے دنیا تجرمیں العرب وع افراد نے پچھلی دوصدیوں میں ایک جسم کی طرح مل کر کام کیا ہے۔ بالکل ایسے **ہے۔** سلمانوں کوان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یعنی جس طرح دماغ بہتر و بن پیش کرتا ہے، ول اس پر پوری ہمت وقوت سے فیصلہ کرتا ہے اورجہم کے اعصاب و امنا واس پر پوری تند ہی ہے عمل کرتے میں تو انسان مطلب تک جلد اور بسہولت بلکہ بالیقین انی جاتا ہے۔ ای طرح اگر کسی قوم ( اُنت مسلمہ کا ہر فردا لیک مجتبع قوم کا فرد ہے ) کے پچھ مها دب تدبیر اورصاحب رائے لوگ اس کا دماغ بن جائیں اوراس کوخیر وشرسجھاتے رہیں ، \* مناملل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر کے دیتے رہیں، پچھلوگ اس کا ول بن جا کیس اور ا ں لودر کار دسائل فراہم کرنے کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ محت کریں اور اس کی **۔ ق** و عسکری''استعدا ڈ' کومضبوط ہےمضبوط تر بنائیں اور پچھلوگ اس کے جاندار اور طاقتور ا مند ، بن کران وسرکل کو مطے شدہ مقاصد پر صرف کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے نو، وهیادین تواس کا مئات کوتکویٹی قوانین کا یابندینا کرپیدا کرنے والے غدا کا فیصلہ ہے کہ اس توم کے دن پھر سکتے ہیں. .... الیکن افسوں کہ ہمارے ہال منصوبہ بندی کا بیدعالم ہے کہ  کے لیج آئی میں ۲۰۰۳ء میں دو نظام ٹیل قائم کر پائے جہو ۱۹۳۳ء میں کر نیاز چہیے تئے۔ اور سب کھی جائے دیکھے۔ ہمارے بعض روٹن خیال حضرات آئی ان کاموں کی طرف قویہ فرر رہے میں جو اٹیل ۱۹۵۷ء کی جگہ آزاد کی کے بعد کر لینے جیا ہے تنے بجئہ مفر بسل (جس کے دل دومان اوراعصاب واعضاء میودئ ہیں) ۲۰۰۰ء میں ان مضویوں پر گج سے کر رہا تی جواسے ۱۹۶۱ء میں ایور سکر نے ہیں اوراس کے دماغ ان امور پر ہو تا بچی درکر کے تناطاندازے قائم کے کر دہ بی جو ۱۲۰۰ء کے بعد جیش آورا کے حیاج ہیں۔

ہاں تو بات ہور ہی تھی کیٹین الفریڈ تفارکی جو ہامان کے نام کر ششہ سے پیدستہ صدی
میں میرو بیوں کے عالمی سطح پر سوچ والے دماغ کی ایک اہم رائم تقداس نے میرودی
ریاست کی تکلیل کے لیے میرو بیول کو'' روڈ میپ'' کا ابتدائی خاکہ بن کر دیتے وقت کہ تھا:
''جس کی تحکم افی شرق ایورپ پر ہواس کی تحکم افی ہارٹ لینڈ پر ہوتی ہے اور جس کی تحکم افی
ہرت لینڈ پر بھواس کی تحکم افی ''دولڈآ کی لینڈ'' لینٹ یورو بیڈیا ( پورپ وائیم) اور افریقہ پر ہوتی
ہارجس کی تحکم افی دولڈآ کی لینڈ پرواس کی تحکم افی ساری و غیار ہوئی ہے۔''

بالان کا بات کوایک اور میرود کی مفکر بالفرز شیکندر نے آگے بر هاید اس کا زمید ۱۸۹۸ م سے ۱۹۵۷ و تک کا ہے، بیٹی اس کی موت کے انگل سال اسرائیل کر دارش پر ایک صبید بی روست کے طور پر وجود شما آگیا تفاد اس نے کہا: 'لبات لینڈ کر دارش کا وہ طاقہ ہے جو جغرافیا کی اعتبار سے ساری و نیا پر حاوی ہے ابتدا ہے ہیا کی انتہار ہے تھی میں خواجت حاصل ہے، اس لیے کہ عالمی سیاست آئر کا دفیقی اور سندر پر تساط رکھے والی قوس سے سے معامل ہے، اس کے دور فیات کی اور بارٹ لینڈ اس ویا کا وہ خطہ ہے ویکری قوت و رومیان طابعہ مجھی ہے کر مرکز وجوائے گی اور بارٹ لینڈ اس ویا کا وہ خطہ ہے وور کی قوت ویل میں میں میں کہا ہے انگل ویل کی دور کیا گھرا ہے۔ یہ والگ تیمری کا طرف دریائے والگ میں اور کا میں ایک اور ایک ایک اور ایک ایک اور ایک ایک اور ایک اور ایک اس کے داکھ اور ایک ایک اور ایک کی اور بات کی اور ایک کی اور پائیل کی اور ایک کی اور پر بھی کھرف سے کو قطب شائی سے کھرا تواب یا۔

بالفردْ ميكندْ رند ٢٥ جنوري ١٩٠٠ كوجيد نياجيك عظيم اول كي طرف برهدي تحى ،اپ يدنيارت راكل جيوارا فك سوسا كي الندن عن بره هيرجائد والمساق عن من جيش كيد

أن و منوان تقه: " وي جيوكرافيكل يوائث آف مستري" بيه تصوَّومهم ليكن ان مين" بارث لالا ایر بالادی ہے باری دنیا کو تنجیر کر لینے کی قوت حاصل ہوجانے کا جونظریہ تھاوہ اس کی **9 مل** مان تخالبذاا یک اور یبودی دانشور نکولس اسیا تیک مین نے آ گے بڑھراس ابہام کودور کیا ﴾ اوران نظریت میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے میکنڈر کے متعین کروہ'' پارٹ لینڈ'' کی حدود **ئائق** جھے کو دنیا کا اہم ترین علاقہ قرار دیتے ہوئے" رم لینڈ" کا نظر میپیش کیا اوراس کے لے' تحرثی فور ثی '' کی اصطلاح وضع کی گئی، لیٹن'' روئے زمین کاوہ حصہ جو ۱۴۰۰رم ۴۰ درجہ ثنالی ومن بلد کے درمیان ہے''اس نے یہود ایول کے لیے ایک مختر لانحمل وضع کیا:''جورم لینڈ **م نا**بنس ہوگا وہ بیروشیا اور افریقہ پر قابض ہوگا اور جوان دونوں پرتساط حاصل کر لے گا وہ ا ثرات غیرے ساری دنیا پر حکم انی کرے گا۔ 'ایک اور پہودی دانشور آ رمناڈٹا کی نے بات لا کھول کر بوں بیان کیا:''انسانی معاملات کے مرکز کشش کا نقطہ اتحادام ریکا اور پورپ کے ا الرق اور ہندوستان و چین کے مغرب کے بیچوں ﷺ وہ جگد ہے جو بابل کے نواح میں جزیرہ لل ني مرب وافريقه كياس يارعبد قديم كامقا مُقل وحمل ہے۔' ميم وميش وي بات تھي جو **مالی** اسرائیلی ریاست کے اولیس خاکہ میں کھی گئی تھی البندا یہودی بڑوں نے اس پرانفاق کرلیا لدونیا کے سب سے بڑے جزیرے . . . بوروشیا (بورپ دایشیا) اور افریقد . . . کے مرکز پر الملا کا حصور کسی قوت کوساری دنیامیں نا قابل تنخیر بنادے گا، چنانچیان یہودی دانشورول کی طرف سے بیدخیرات پیش کیے جانے کے بعد چندد ہائیاں ندگز ری تقیس کدئی ۱۹۴۸ء کی ایک گرم رات میں یہودی ایک صبیونی ریاست کے قیام کا جشن منارے تھے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الله الماليل كے قيام كا علان تھے يا اسرائيل كا قيام ان نظريات كى عملى تعبير تھا۔ بہر حال میں ہے کہ ہواوی جو اِن لوگوں نے کہا تھااوراب تک چونکدان کے طویل میعاد برمشمل اله و کامیانی کے تمل ہوتے چلے آئے ہیں اس لیےا گرکوئی اسرائیل کامطلب اوراس کی ' فایة ت جان حابتا ہے تو اے انہی بہودی وانشوروں کے نظریات کا کھوج لگا نایڑے گا اوران م تبہ در تبہ بزی ہوئی برتوں کو ہٹا کر باریک بنی سے یہودیت،اس کی نفسیات،طریق کاراور

منتقبل قریب و بحیر میں ان کے مقاصد کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو آئے! کچھ وقت بیبودیت کے شم خانے میں گزارتے ہیں۔

قیام اسرائیل کے بعدا پر اہام اصاق کک نامی میدوری مالم کا مرائیل گا' (ین اظفر' نقتیب
کیا سیوشی بیک وقت حجر (عالم ) محق الاورام پ (روص فی پیشور) مجی۔ بیدور کے
خام رکا و پانتی خلوم کا اپنے وقت کا سب سے بڑا امام راور بزرگر ترین روص فی پیشور) تا جا تا تاب
اس نے امرائیل کے تصور کو این الفاظ میں واضح کیا: '' اوش امرائیل کے تصور کو تحق ان فر ریخ
وحدت قائم کرنے کا ایک در رویجی تا تی کا داشتار کی حالت میں خدم کو باتی رکھنے کا ذریع
جستان کے بالجھوٹیال ہے۔ ایسے حیالات اس قائم فیرس کہ ایسی اوش امرائیل کے تقدیر سے
جستان کے بالجھوٹیال ہے۔ ایسے حیالات اس قائم فیرس کے بعد ریت کی وہ بالفسل مافذ و فرج
جسے سے اس کی افزاد دیت برتر ار سے انجاب کی امید میدودیت کی وہ بالفسل مافذ و فرج
باتی کو تحق ہے۔ ارتبی معمد کی بعدودیت کی امید میدودیت کو انتقاد میں
باتی محق ہے۔ ارتبی امرائیل کی بعدودیت ای دراصل حقیق نجاب ہے۔ ''

مېر نه بوتا تحد وه لذت انگيز گناه بھي نه جپيوژ نا جا جے تتے اور ساتھ هيں اس ذلت اور خوار ي ے بھی جون چیزان جائے تھے جوان برمسلط تھی اور جس کا خاتم صبیون کے پیاڑ کے گرو قائم بونے والی پروشلم کی سلطنت ال جانے ہے ہوسکتا تھا۔ دوسر کے فظول میں وہ جت محم کشتہ کے طاب تھے کین جبنی حرکات کوچھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ رفتہ رفتہ گنا ہوں سے شغف کے ساتھ تھے کا انظار اور کھوئی ہوئی بادشاہت کی والیسی کا سودا ان کے سر میں ایسے تایا کہ وہ ایک جیجانی کیفیت میں بتوا ہوتے طلے گئے۔ان کے نام نہاد علا کے سوءاور جعلی پیروں (احمار ور بہان ) نے رحن کوراضی کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان کوخوش کرنے کی اس احتقانہ کوشش کوویٹی رنگ رے کے لیےاصلی ' نصورسے'' کوسٹے کر کے ایک جعلی اور می گھڑے تصورسیح پیش کیا اور چونکہ اس جعلی تصور کی مثیولیت تو رات اور زبور میں تحریف کے بغیرممکن بیتحی لنبزاان مقدس کتابول میں قطع و برپوشروع کر دی گئی۔لذت برتی کے اس دور میں جومشر کا نہ اور فاسدانہ خیالات ا پیجاد کیے گئے تھے اور چنہیں شکم برست ند بھی پیشواؤں کی محنت سے اللہ کے دین کے متوازی ایک وین کی شکل میں ڈھالا جا چکا تھا، وہ یہودیت کا جزءالازم بنا لیے گئے اس کے مقالمے میں حقیقی اورا نبیائی دین، فاسد، باطل اور چعلی قراریایا۔ اس موقع پرینی اسرائیل کے علمائے سوء نے انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک کیا جوآئ کل کے دنیا پرست مولوی اور رسوم پرست عوام، علاحق کے ساتھ کرتے ہیں۔ان جھوٹے روحانی پیٹواؤں نے ان حرکات مع كرنے يرانبائ كرام اور منصف مزاج حق گولوگول كو تل كرنے سے بھی در لنے نہ كيا، رفته رفته ایک ایبادین وجود میں آ گیا جوحق وباطل کا ملغوبہ اور سیح و فاسد کا مجون مرکب تھا۔اس میں تصورت كى بنيادان اموريرهى:

روں ایر بیرو ایس کی مصیبتوں کے فاتے اور ان کی سر بلندی کے لیے ستے تھے۔ گا۔ (۲) ایس تان کے موجود و دیں کا قبیش کر کے گا۔ (۳) جو اس موجود و (فاسد، باطالما الداور شرکی ند) دین کی قبیش شد کے اور کی اور دین (حقیق النی ندہب) کی طرف بااے وہ جمعوا مسیح (دنیال) ہے اور قائل گرون زدنی ہے۔ چنانجہای خود ساختہ تصورت کے تحت اعمل میج معاذ اللہ جھوٹے اور یمودیت کے دشمن اوران کا خاتمہ یہودیت کی خدمت قرار پایا۔ سے سے حضرت میسی علیداسلام کے آنے تک یبودی علما اور رئیلن نے اس باطل تقور کو یہود میں اس قدر دائخ کر دیا تھ کہ حضرت کیجی عبیہ السلام کو جناب سے علیہ السلام کی آ مدیے تی ان کی دعوت کے لیے میدان بموار کرنے کی فاطر خصوصى محت كر في يزك- "إنَّ اللهُ يُسَهِّدُكَ بِيَسْحُيى مُصَدِّفًا بِكَلِمَهٍ مِّنَ اللهُ" كُراس کے یاوجود یہودوہ جرم کرکے دہے جس نے انہیں اس آخری احتمان میں بری طرح ، کام کرد ، اور جس کے بعدیہود کا رشتہ اللہ تعالی ، انبیاءاور آسانی کتابوں ہے جمیشہ کے لیے فتم ہوکررہ گیا۔ لینی حضرت عیشیٰ بن مرتم علیہ السلام کی تکذیب اور آخر کاران کوصیب دیے جانے کی کوشش- اب وہ خوب جانتے ہیں کہ اس ہولناک جرم کے بعد القد تعانی ، اس کے مقرب فرشتق اورنیک وسعید بندول کے ہاں آ سانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ د و بدیجی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نین رہے نہ خداان کا رہا، وہ پورے کے پورے صرف اورصرف ابلیس کے ہیں اور ابلیس پر نازل ہونے والی لعنت و پیشکاران کے لیے ہے۔ وہ پہنچی اچھی طرح جانتے ہیں کداب ان کے لیے کوئی تآ آئے گانہ وہ ہے تیج چیے کی نجات ر بندہ کے قابل ہیں۔اب جو سے آئے گاوہ ان کے لیے سرایا قبر وغضب ہوگا اور اس کے مقابے کے لیے چونکہ عرش ہے فرش تک میود کے لیے کوئی مدد گارنیس اس لیے انہوں نے شیطان کو، اس کی مخفی قو توں کواوراس کے سب سے بڑے نمایندے وجال کواینے لیے آخری امید بنالیا ہے۔ان کے خیال میں ان کی تمام امیدول کامرکز ، بروشلم کی سلطنت اور صهبون کے مقدس بماڑ کی طرف واپسی کا ذریعہ صرف اور صرف وخال اکبر ہے۔ اس کی حکومت " بهودیت" کی حکومت ہوگی، اس کی بادشاہت اسرائیل کی " حقیق نبیت" کا دن ہے۔ میج د ظال کا خروج کے ہوگا؟ اس کے ظاہر ہونے کی راہ کس طرح ہموار ہوگی؟ یہ بھی من سیجے! محداقعنی کوڈ ھاکراس کی جگہ بیکل سلیمانی کی تقیر کی سازش کے تمام پہوؤں کا انہائی ہاریک منی ے جائز ولینے والا اسرائیل ماہر ژیدی اراں کہتا ہے: ز رزمین' [اس ہے فری میسن تحریک مراد ہے، راقم] کے سر براہوں نے اندازہ لگایا ن ایاں'' کریبیٹس'' (منجدانصیٰ ) کو بم ہے اڑا دیناد نیا کے کروڑ وں مسلمانوں کو جہاد کے ل از اکردے کا جو ہات خریوری انسانیت کومعرکة المعارک میں جھونک دے گا۔اس معرکة المعارك كوانبول نے یہ جوخ و ماجوخ کی جنگ ہے تعبیر کیا ہے جس کے کا ئناتی روصانی اثرات م ت ہوں گے۔ آ گ کی اس مطلوب آ زمائش ہے اسرائیل کا فائ برآ مد ہوناز مین برسے کی 1 مدنی راه بموارکرےگا۔"

حاصل بدكه موجوده اسرائيل محض ايك رياست نبيس، ندى بيصرف يبوديت وصهيونيت كي ہاہ گاہ ہے جبکہ بیہ یہودیت کے ترتبیب دیے ہوئے عالمی طاغوتی فظام (نیو ورلڈ آ رڈر ) اور ا فإلى رياست كا پاية تخت ب جوايئة صديول كے خفيه عزائم كے تحت مجداقعنی اورگنبد سخر ، كو گرا کر دخال کی آیداور خظیم تراسرائیلی ریاست کے قیام کی ک<sup>ی</sup>ل اینٹ رکھنے کے لیے تشکیل

يبود كے عقائد كے مطابق جب ان كامسياليتي التي الد عال آئے گا تو اس كى عالمي مطنت كا دارالككومت بروثكم (القدس شهر )اورصدارتي مقام بيكل سليماني بوگا\_اس وقت دنيا میں دوہی حکومتیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت قائم ہوئی ہیں اور جن کی بیارلیمنٹ کی پیشانی پران كامتصد ومنشور درج ب\_ ايك ياكتان جس كى يارليمن بركامه طيبة تحريب اورجس كابجه بجه " ياكتان كا مطب كيي . . . لا الدالا اللهُ " كا ايمان افروزنع ووروزبان كرنا الي سعادت مجيتا ے۔ دوسرے امرائیل جس کی پارلیمان کا موثویہ ہے: ''اے اسرائیل تیری سلطنت کی مرحد س نیل ہے فرات تک ہیں۔'' اور جس کا مقصد'' اسرائیل کا مطلب کیا... · دَجَال کی صومت بنا'' ہے۔ وونول حکومتی زبردست قربانیوں اور جدوجبد کے بعد قائم ہوئی ہیں اور د ونوں کا سمج نظر بیدر ہاہے کہ اسلامی ریاست یا یہودی ریاست کا مثالی نمونید دنیا کے سامنے پیش مرکے اپنا پیغام ہورے کرۂ ارض تک پہنچا تھیں۔اب خضب انگیز بات دیکھیے کہ د قبال کے پیرد کاروں نے وجھی محمد عربی صلی انڈ علیہ وسلم کے غلاموں کی ریاست کو تسلیم بیں کیا ہے، وہ اپنے موقف پر پوری شدت ہے قائم ہیں کیکن تھر عربی حلی اللہ علیہ رہلم ہے نیست کو ذریعہ شفاعت خیات مائے والوں بیں د خال آبری طاغوتی سلطنت کی تخییل ہے بیٹے اور اس ہے وارا گنا اف کے پوری طرح تائم ہونے ہے تھی تحق آبا اپنامقصیہ تفکیل تھرا کر طاغو ہے کو تشمیر کرنے کے لیے سرح ناتی تیار اور جمعت و تھیس شروع ہو چک ہے ۔ ترب کھیے کہ تم انسسینی مسلمانوں کی یہوں ہے معرکد آرائی تھی رہمان کا تاز رخ تھیں ہے بلکہ بیتن و باطل کی وہ تکٹش ہے جس کی اختیہ وخیال اور دھنر سے تی و دھنر سم بدی علیما السلام ہے درمیان تن و باطل کے آر تری اور فیصلہ کن موجہ ہے ہیں؟

# بابل سے روشکم تک

حرج کی تلاش:

امرائیں کوشہیم کرنے نہ کرنے کے دینی اور ساس پہلوؤں پر ملک کے مختلف حلقوں میں التلوماري \_ لبض مفكراورا كالرآيت كريم "الانتخاروا اليهود والنصارى اولياء" كوزمانة نبوت كے ساتھ خاص قرار دے دے بیں اور بعض نے ''اولیاء'' ے حاكم كا معنی کشید کرایا ہے اور بعض جغاوری سیاست دان جوخود کو مجاہداول کے لقب سے خود ہی سرفراز کرتے رہے ہیں اس'' حرج'' کی تلاش میں تل ابیب ہے ہوآئے ہیں جو اسرائیل کوشسیم كرنے كى صورت ميں يايا جاسكا ب-اس بحث كے اختام ير جب تمام طبق اين اين توانا كيان صرف كرك ند هال بو يك بول كي تو زيرزين بوف وال فيصل كا برسرزين املان کردیہ جائے گا۔ چونکہ ہم دین کا اتنا گہراعلم نہیں رکھتے کہ دینی انتہارے اس مسئلہ پر لب کشانی کرسیس نہ بی اس در جے کا سیاس شعور جمیں حاصل ہے کہ ایسے اہم اور بین الاقوامی مسئ یرسی گفتگو میں حصہ لے کمیں ،اس لیےان دونوں پہلوؤں ہے کچھے کہنے کی بجائے ہم اس مسئلے کو پیودیت کے مکت نظرے دیکھتے ہیں کیونکہ اس موضوع کے اُوٹے کچھوتے مطالع میں جم بہت ساخون جگر جلا بھتے ہیں۔ توراۃ کی سورت یسعیاہ کے دوسرے رکوع میں کہا کیا ہے " آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ یہووا کی مخارت کا پہاڑتمام پہاڑوں پر متحکم کیا جائے گا اور تمام یمازیوں سے زیادہ بلند کیا جائے گا اور ہر توم کے لوگ موج کی طرح اس کی جانب چلیں گے اور بہت ہے ملکوں کے لوگ آئیں گے اور آپس میں کہیں گے: آؤا بھم یہووا کے پیاڑیر پڑھ

کر بیقوب کے فدائے گھر بیں جا کیں۔ تب وہ بیمی اپنارات دکھلائے گااور تم اس کے دایت پر چلیں گے کیونکہ میرودا کا انظام میرون سے اور اس کا کلام پر وظلم سے نکھے گا، وہ قوموں کا فیصلہ کرے گا اور قوموں کے بھٹر وارکا فیصلہ کرے گا۔''

مسيح ربّانی اور مسيح د خبال:

یہ پیش گوئی ایک تی حقیقت ہے جو قیامت ہے پہلے پوری ہوکرر ہے گی سیکن بہود ہیں کی فھرت کی طرح چونکہ ان کی عقل بھی منٹے ہو پیکل ہے لبندا وہ اس کا غلط مطلب لے َرا ہے فعط مصداق برمنطبق کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی دراصل اللہ کے سیم سی جناب عیسی بن مریم علی نہید و عبيه الصلؤة والسلام كے ليئتى اور سے خداك آخرى سے نبى جناب محدرسول التصلى التدعيية وسلم نے اس کی تقید این کی ہے۔ کتب حدیث میں'' انثراط الساعة ''لینی علامات قیامت کے تحت بہت سى احاديث مين اس كى تفصيل ب- آخرزمانه مين جب زمين مسلمانون برتنگ بوج ير من مسلمان کفر کی چیرہ دستیوں ہے تنگ آ کر جہاد کے لیے میکسوادر برعزم ہوجا نمیں گے اور کسی مختص اور باصلاحیت قائد کی طلب اور کھوج میں ہوں گے ( آج کل سارے عالم اسلام کی کیفیت کوذبن میں رکھیے ) تو اللہ تعالیٰ سادات گھرانے کے ایک فردکوان کا قائدینا کر بھیچے گا جس کی روصانی اور اصلاحی تربیت مختصرع سے بیل کردی جائے گی۔ان کا نام مجمد بن عبداللہ اور لقب مبدی ہوگا۔وہ مسلمان مجاہدین (خوشخری ہوان نیک بختول کے لیے جودین اور جہادیرا ستفامت کے ساتھ جے ر تیں گے ) کی قیادت فرمارہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمثق کے مشرق میں مفید مینار کے قریب نازل ہول گے۔ وہ حضرت مبدی کی اقتدا میں نماز برهیں گے تا کہ عیسائیول کوبھی پیدچل جائے کدوہ شریعت مگریہ کے پیروکار کے طور برآے میں گھر آ ہے معمان مجامدین کے ساتھ ل کر وقال ہے جہاد کے لیے دشق ہے تل ایب رواند ہوں گے جہاں لڈ'' نا می مقام پر (یہال آج کل تل ایب کا بین الاقوامی ایئر پورٹ ہے )ائے قبل کروس کے۔اس کے جعد طاغوت کی عالمی ریاست کے مرکز اسرائیل میں دنیا مجرے جمع ہوجانے والے یہودیوں کو ن کی سازشوں کی اجماعی سزالطے گی۔اگر کوئی میرود کا کسی پھر یا درخت کے پیچھے جھیے گا (میدان بے بین اگر چیمنالان کم بختوں کی پرانی عادت ہے ) تو دور دخت یا پیٹر مجھ مسلمان مجاہد کو آواز دی گا اسالانہ کے والان اللہ کا قومی میرے بیچھے چھیا ہے، آگراس کا کام تمام کردے،
مواج فور کے درخت کے کہ وہ بیود بول کا درخت ہے۔ امرائش کی تحکمت نے پیشام کردے،
کیٹر تعداد میں فورقد کے درخت کی شیخرکاری کی ہے۔ داقم کو خوصہ تک میز عالم کر کام کے اس محتفظہ
درخت ہے اس کی محل کیا ہے؟ بالا تم اللہ فعالی نے اس میں کامیابی عطافر مانی ہے۔ بہت محتفظہ
تصویر کو دیکھیے تی اور قوم اس درخت کے ہے امرائش السے کر بیدائش میں کہ اللہ کے افر مان اور
شیطان کے بچاری میرود بول کے جھے میں الیہا می درخت آتا جا ہے۔ قبلے میں کی سرز میں میں
زیفوں جیسہ مبرک درخت بیٹر ہے آگا ہے کئی میرود بول کی آخری پنا بھا کہ ورخت قرار پایا ہے
اس کے بھل کو قوم اس نے بیدائی میں کہ اس کے بھل کو قوم ان نے بیدائی میں کا مرز میں میں
اس کے بھل کو قوم اس نے بیالی میں اللہ ماری افات میں ' فائی' کے مقام کا گئی تیں۔
اوروہال مدد کھے بائم کی تو تھور کو د کھ کراس لؤظ کے میں کا انداز داگانا کہ جانا عاصلاکل گئی تیں۔
خوالے کی بڑے:

بات اسرائی سے تسلیم ہونے ہے شروع ہوئی تھی اور اس کے ہوئات انہام تک
آمیجی۔ بھی قدر کین کو بیطوات موضوع ہے افراف معطوم ہوئی گیان اس افراف شد اس
موال کا جواب چشیدو ہے کہ میں دنیا شرخ اب کی جز اسرائیل کو حکیم کرنا چاہیے ایش بائک کا
کواب گئی ہے جواب جھی ش ندآ ہے تو اس کے کی شکو ہونہ ہونا چاہیے کہ میرود کے کروفر بیب
جونہ تی جہر ہے کہ بجائے ہم نحرفوا بالد طور پر بات کو دو باردہ بیں ہے شروع کر کی گے جہال
جہر ہے گئی تجورا تا کی دریخ بالا چش گوئی بچے گئی جناب میٹی میں مربم علیا السام کے لیے
تھی میشن میروی ان کی دریخ بالا چش گوئی بچے گئی جناب میٹی میں مربم علیا السام کے لیے
تھی میشن میروی ان کی دریخ بالا چش گوئی کے میٹی تا سے بیات بیسے کے گئی۔
مارت کی بیائے دریخ بالا چش کو تک کے سال کا سے بے بیانے اللہ جال سے جوران کے جوران کے بیان کے حالت کی تک کی تا کہ دریخ بالد جال سے جوران کے جوران کی جوران کے جوران کے جوران کے جوران کے جوران کے جوران کے جورن

ا ہے تی کو مائے پر آمادہ پس جو ہر قیت پران کی بادشاہت ان کو وائیں دلائے ، دیاش ان کا کا ایک ہوائیں دلائے ، دیاش ان کا کا عوائیں دلائے ، دیاش ان کا کا عوائی دلائے ، دیگر دار یول کی اصابات کی بجائے انہیں ای حالت بین ''سلیم'' کرکے ان کی حالی حکومت کی توشق اور تابید کرد ہے۔ فاہر کے کہ ایسا صرف وی کر سمال ہے جو اس دوئے ذیش میں بر پر باج نے والے فقتوں بٹس سے سب سے بزااور گذا فقت ہوگا اور جس کے شرعے تحفوظ رہنے کے لیے حضور خاتم اسٹین معلی انڈیما ہو کلم نے اُمنٹ کو دھا سکھائی ہے، تداویر بٹائی میں اور جے'' کا نے ویک ل'' کے نام سے جانا باتا ہے۔

يهودى ساخته فرقه:

توراة میں تح بیف کر لینے کے بعد یہود کے نام نہاد عالموں اور جھوٹے پیروں کے پاس اسپے عوام کی دل بنتگی کے لیےاس کے مواکوئی جارہ کارباقی نہیں بچاتھا کہ وہ حضرت میج عبیہ السلام کے بارے میں کی گنی توراۃ کی پیش گوئیوں کو پیچ د تبال پر منطبق کریں اور امتداوراس کے فرشتوں کی مدد ے بروشکم ادراس میں موجود صهبون کے مقدس بہاڑ کو دوبارہ حاصل کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام كے ذريع قائم ہونے والے نظام عدل بيں ان كے مددگار منے كى بحائے مسے وخال كى شیطانی حکومت کے بائے تخت کے لیے پروٹلم کومفیدانہ کارروائیوں کے ذریعے وصل کریں،اس ے مقام صدارت کے لیے بیکل سلیمانی کو تعمیر کریں اوران مجسم فساد کی آید ہے تبل اس کے لیے فضہ ہموار کر س۔ یہال پہنچ کرہمیں ان تین فرقوں میں ہے دوم ے کا ذکر کر دینا جاہے جو واضح طور پر بلکہنا قابل تر دیدشوامد کی روثنی میں بیود بول کے ساختہ پر داختہ اوران کے آیہ کار ہیں۔ يبود بوں نے ابنی دانت میں سیرناعیسیٰ سے علیہ السلام کوسولی دے دی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ستحج سالم بحفاظت آسانول براھًا ليے گئے تصاور قيامت كے قريب دوبار ہ تشريف بركريبود كو ان کی گستا نیول اور بدسلو کیول کی مزاویں گے۔اس وقت ان برایمان ندانے والے تمام بمبودی ان کے ماتھوں مارے جا کیں گے، تمام عیسائی مسلمان ہوجا کیں گے اور محامد مسلمان ان کے مجنڈے تلے جمع ہوکر د حَال اوراس کے بہودی کشکرے جہاد کریں گے۔ یہود کو چونکہ یہ پیش گوئی

بہت زیادہ چین سے انگار کرتے ہیں مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ ہے بہت زیادہ گجراتے ہیں اور خی ہے انگار کرتے ہیں مسلمانوں میں جذبہ جہاد کے فروغ ہے بہت زیادہ گجراتے ہیں اور ایسے آل کا دول کے ذریعے مسلمانوں میں مجال انظر بے کوفروغ دینے کی گوشش کرتے ہیں کہ مشتر سے جسی علیہ السلام زروشیں اور جہادہ ہیں ہیں کہ بہت سے اس تعمال کی تم جس نے اپنے بندے میں جہار کی حاوظ سے کے مالے تھا ممانوں ہیں مہمان بنا رکھا ہے، جوشن یا فرقہ حیاے جسی علی اور اللہ میں اور کھیا ہے کہ اور کھیا کہ کہ اور کھیا ہے کہ اور کھیا کہ کہ اور کھیا ہے کہ اور کھیا تھیا کہ ور انگل ہے ہواد کی کھیا ہے تا کہ دا محال ہے انگل ہو یا کوئی ور انگل ہی ہی شیطانی کو کوئی سے سال کی دیا ہے گئی ہی ہے جواسیے آخری انجام سے میں مطابق کی میں اور خدا اور اس کی دھیت سے مالیوں کے میب شیطان کی جماعت میں داخل ہو ہے ہیں۔

### عبوری ریاست اور با ضابطه حکومت:

 مقصد وجودارض فلسطين ہے خلافت عثانيه کا خاتميہ فلسطين ہر قضيہ مسجد اقصى کا انهدام اور گنبدسخه دکوڈ ھاکراس کے بنچے موجود مقدس چٹان پر ہیکل سلیمانی کی تقبیراور پیرغفیم تر اسرائیل کا قیام ہے۔ چونکداَمت مسلمہ کےعلاوہ کوئی طاقت یہود کی راہ میں حال نہیں اور چونکہ اس دور میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ بیدار مغز، ذہین اور باصلاحیت مسلمان برصغیر میں پائے جتے ہیں اور چونکہ جہاد اور انفاق فی سمبیل اللہ کے مبارک جذبات سے صرف یا کتان کے مسلمان عملا آشا ہیں، اس لیے کوئی اور ملک اسرائیل کوشلیم کرے یو نہ کرے، امر یکا کو مسلمانان عالم کے دل و دیاغ اور واحدایٹی طاقت ہونے کے ناتے اس کے دست و ہازو ہونے کی حیثیت رکھنے والے پاکتانی مسلمانوں ہے اس دعّالی مملکت کوشدیم کروانے کی ضرورت ہے جس کےعوام شرارالناس ہیں اور جس کا ہونے والا لیڈرشرارضق امتد ہوگا ۔مسجد اقصیٰ کےسوگوار مینار اور تتم رسیرہ دیواریں اینے پاکستانی بیٹوں سے پوچھتی ہیں: کہ میری حرمت اورعزت بابری معجد ہے کم ہے کہتم جھ پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں کی سیای اور سفارتی حیثیت تنکیم کر کے ان لوگوں کواپنے باں باعزت حیثیت دو گے جوابقداوراس کے مقدس پیغیبروں کی نظر میں مردود اور دھتکارے ہوئے ہیں؟ کیا ایسا کرنے کے بعد خدا ہے تمہارے''عبد'' کا کچھ حصہ باتی رہ جائے گا؟ کیا شیطان کے بیروکاروں کے راہتے ہے ر کا دے ختم کرنے کے بعد رحمٰن ہے تمہارا ا تناقعلق رہ جائے گا کہتم مشکل وقت میں اس کی مدو طلب کرسکو؟ کیاتم اس ظلم کے انتقام کو بھول جاؤ گے جو یہود نے بابل جلاوظنی ہے بروشکم واپسی تک میرے محافظ بیٹوں پر کیا؟ مسجد اقصلی بیرے کچھ ایکارتے ہوئے روتی ہے کیکن افسوس کہ اس کا جواب دینے والی تو م ابھی تک سوتی ہے۔ 

## دوڈاکٹروں کی کہانی

قیمی افراد سے لربقی میں ادافرادا گر چاہیں آور بی جدوجہدا و مؤم ہے نامکن کو ککن ما سے بھی کہ ایک جائزی ہے۔ انسان کو کس ما سکتے ہیں۔ اس کلیے کی ایک جمر پورشال ڈاکٹر تیمیو وہر بڑل اور ڈاکٹر ویر بین MANN) ہیں۔ جر بڑل ایک بیودی اشبار نولس اور ویزشن ایک بیودی سائنس دان تھا۔ ڈاکٹر تیمیون کو برخشن کو اکر توجہ بین کا کو کش تیمیون برخما کی افراد کشور میں کہ اور ڈاکٹر ویر بین کو اس کا کو کش تیمیر کسان کو کی شک میں کہ اور داکٹر والے میں کہ کو کا ما سیستی چیشرہ ہیں۔ ڈاکٹر برٹول اسلام کو کی کا آلہ میستی چیشرہ ہیں۔ ڈاکٹر برٹول والی میں کی اور کو کس کے بیودی خاص طور پر تو می والی میں نے کے کہ اور کا میں کہ اور کی میں کہ اور کی میں کے ایک کی کا آلہ میستی پوشرہ ہیں۔ ڈاکٹر برٹول والی میں کا میں کا میں کہ بیات کی ایک کی کہ کا آلہ میستی کی بیودی اوالوں تھے جواجیان سے اممالی کی سلام کے کیودی کا میں کہ کی کھور پر تو کی میں کہ کو جوا خال آلی سلطنوں کی طرح فیرمسلموں کے ماتھ انتہائی بعد روانداور فیاضا نے کو کھوا خال کی کہ کو کھور کیا گئی گئی ہے دور رہتے ہیے۔ کو جوا خال آلی تعیم کے اسامی سلطنوں کے کو جوا خال آلی تعیم کے اسامی سلطنوں کے کو جوا خال آلی تعیم کی اسامی سلطنوں کے کو جوا خال آلی تعیم کی اس کا میں کہی تھی تھی کہ کہ دو فائی اور مطلق الدیان تھوران بی کر بھی تھی کی کے دور دیتے ہیں۔ کہی تھی تھی کہ کہ دو فائی کو دور حظے تھے۔

امین میں مسلم حکومت کا دور ....حضرت ملیمان علیہ السلام کے دور کے بعد .... بیود کی تاریخ کا سنبری دور کبلاتا ہے جس میں انہیں ہر طرح کی آزادی اور صفوق حاصل متے لیکن مسلمانوں کے ہاتھ سے امین نگل جانے کے بعد بیسائیوں کی حکومت بیود کے لیے خذاب ہمارک آئی۔ بیسائی فاتھیں بادشاہ فرڈینڈ اور مکداڑا بیلانے ان سے تمام دولت چھی کرائیس گھر بارے جاوہ فوس کر دیا اور وہاں ہے ذات وخواری کے عالم میں دوانہ ہوکر فضطنیہ کی اسالی بوگیا۔ بینک کا مقعد یہ تقا کہ بیرودیوں کی مشتر بیت فاتو پر کا رہنے کی بیاے ایک جگہ جی
بوگر مرا یہ کا رک بیش گے اور اس سر بائے ہے حکومتوں، اداروں اور اہم افرا داوقر ہے جاری
سرکے بوقت ضرورت ان ہے ایپنے کا م نظوائے جا کیں۔ اس جینک کا منظور شدہ سرمایہ میں
انکے باویز تقااور اور ایک فرقم اسلان بوقے می فرزا بی کر دی گئی۔ یہود کے قری فنڈ کی طرف
انکے بی باست کے لیے کی جانے والی کوشٹوں کے لیے دد کا در بیاج خراجم
سرمانا تھا۔ شقاوت کی حد تک مجوں اور شیل کہنا نے والے یہود کی اور بیچ خراجم
سرمانا تھا۔ شقاوت کی حد تک مجوں اور شیل کہنا نے والے یہود کی اس محلی چھپے شدر ہے
(الموس) کے مسلمانوں کی صفات یہود شیل اور یہود کی صفات مسلمانوں بیش آئی جارتی ہیں)
چھرہ جمع کرنے والی کمیٹیاں دیا کے گوشہ گوشہ کوشیش کھیا گئیں۔

ڈاکٹر ہرٹزل نے یہود کے بڑوں کوجع کرکے بہمنشورمنظور کرایا کدونیا کے ہریبودی کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہواہے مال کا ایک متعین حصہ اسرائیل کے لیے بطور چندہ ادا کرے۔وہ اس چندہ کی ادائیگی میں ایک لحہ کی تاخیر نہیں کرسکتا اور نہ اس میں ایک بیسہ کی کی کرسکتا ہے۔ اس کے کریکنے کا کام صرف ہیہے کہ اس پر جتنا چندہ عائد ہے،اس میں رضا کا را نہ طور پراضافہ کرے۔ یہ چزبھی اس کے بس ہے باہر ہے کہ ایک ماہ جتنا چندہ وہ دے چکا ہے کسی ماہ اس میں کی کرے۔ پیشرح جے دنیا کا ہریہودی ادا کرتا ہے، اس کی مابانہ آیدنی کا فیصدی حصہ بوتی ہے جس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل بھی نہیں بتی اور شاس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ فنڈ جع كرنے كان جي تلي طريق نے صهيونيوں كاليك اليا يائيدار بجث بناديا ب جس بر بدلتے ہوئے صلات اور بحرانوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج روئے زمین میں جگہ جگہ پھیلی بہود کی تمام ملئی نیشنل کمپنیال این نفع کامخصوص فیصدی حصد اسرائیل کے لیے وقف کیے ہوئے میں جب كەشكل سے ہزاروں میں ایک مسلمان سر ماریكار ہوگا جس نے اپنی آمدنی كافیصدی حصہ اسلامی تح یکوں اور اداروں کے لیے رکھ چھوڑا ہو ۔مسلمان تا جرتواس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے دروازے برآ کراٹی خودی کو ذیج کرے، اشاعت دین کے اعلیٰ مصرف کی تو بین کرے تب بداس کوایے احسان سے زیر بار کریں گے۔ فیصدی جھے کے علاوہ بھی یبودیوں نے اپنے خفیہ تزانوں کے منہ کھول دیے۔لارڈ رجے ڈیجیے متمول یہودیوں نے'' مال کماؤیہودیت کی خاطراےکھیاؤمیجا کی خاطر'' کے فلفے پرعمل تروع کیا۔صرف ایک یہودی ييرن دى برش نے اپنى جيب سے اس زمانے ميں ٩٠ لا كھ پونڈ كاعطيد ديا اور يوں دنيہ جرسے آنے والے یہودی سرمایہ کے ذریعے ہے ارض مقدل میں زمینوں کی خریداری اوران میں یبودی نوآبادیوں کی تغییر نہایت منظم اندازییں شروع کردی گئی حتی کہ جنگ عفیم ہے بہلے ارض فلسطین میں یہودصرف دولا کھا یکڑ زمین کے مالک تنتے گر آ ۱۹۳۳ء میں ان کے قبضہ میں ایک کروڑ ۴ لاکھ ۴۰ ہزارا یکڑ زمین آچکی تھی۔ زمین خرید نے کے ساتھ یہودی نوآبادی ں قائم کر کے ان میں بیرونی یہودیوں کوتیزی کے ساتھ لالا کر بسایا جانے لگا۔ سب سے پہلے <u>190</u>9ء میں حینہ کے قریب کہلی نوآبادی کی بنیادر کھی گئے۔ ۱۹۱۳ء تک اس میں صرف ۱۸۲ خاندان تھے مگر ۱۹۴۱ء میں بینوآ بادی ایک شهر کی شکل اختیار کر گئی تھی جس میں ایک لا کھ ۲۵ ہزار مایدار يبودي آباد ہو بيك تھے۔ بينوآبادي'' تل ابيب' بھي جوآج كل اسرائيل كا دارالحكومت ہے۔ اس لفظ کا لوگ صحیح تلفظ نہیں کرتے اور معنی تو بہت کم لوگ جانے میں عربی زبان کے اس لفظ کا صحیح تلفظ ''تَلُ أَيْبُ'' ہےاوراس کامعنی ہے:'' بہار کی پیاڑ ک' تکُ کےمعنی چیوٹی بہاڑی اور أبين قبطى سال كا گيار ہواں مہينہ ہے جو بہاريس آتا ہے۔

اجیب کی سامان این این اس بیشند با بوبهداش اساب 
ڈاکٹر برکزل جب مراق اگر چاس کا کام ادھورا قبالیکن اس نے آتی بنیاد فراہم کردی تھی

جس پرجل کر بیمود امرائیل ریاست قائم کر سکتہ سے چانچ ذاکئز ویز بین نے اس کے مشن کو

دین سے آگے بڑھیا چہاں ہے وہ چھوڈ کر گیا تھا۔ جیسویں صدی سے آغاز میں بید داکئر ، فیسٹر

وین سے آگے بڑھیا چہاں ہے وہ چھوڈ کر گیا تھا۔ جیسویں صدی سے آغاز کی بیٹ نے دو بی لا چیز دین کے مواقع مل کے جن سے فہ کر و افعا کر بیا پی شیطانی مضوبے بیش کا میاب ہوتا گیا۔ پہلا واقعہ بیت والہ جنگ نظیم کے موقع پر

برطانیہ کے پاس جمک سے اڑھانے والے مادے کا فقدان تھا۔ اس مادے کا ایک

برطانیہ کے پاس جمک سے اڑھانے والے مادے کا فقدان تھا۔ اس مادے کا ایک

افوان کے لیے نہائے شور درسال تھی۔ اس کا تو ٹر بے معشروری تھا۔ ڈاکٹر ویز بین نے اس تحضی وقت میں اپنے شاگر وول کی ٹیم کے ساتھ دوں رات جان او لاکام کیا اور مصوفی طور پر سید جز تیار کر کے برطان یک پر بیٹائی کو برجی مدتک وورکر دیا۔ برطانو کی تکومت نے اس کا معاوضہ 
اواکر تا چا ہاتو اس میبودی سائنسلاان نے '' حب الولنی'' کا شوت و ہے ہوئے گئے لیئے سے 
او کا کرد دیا۔ تاکم بر پایس تو تعظیم شیق کر میں تھی کہ وہ '' حب الولنی'' کے افظ میسی کون ساوٹس سرا اور کرد دیا۔ تاکم برکر ویا نے افز کی میں ساوٹس سرا انسان کر دیا ہے بیہوا کہ افز کی میں ساوٹس سرا افزان سے میں افزان سے میں افزان سے بر میسی سے بوری وی میں ہی المور سے حاقته اتحاب میں آئی تھی ۔ ڈاکٹر فرز کیسی کے احسان کے بدلہ میں کچھ لیفنی اتحاب کی اتحاب کی سائن کے برکر میں تعویل کے میرون سائن میں میں کوئی کے احسان کے بدلہ میں کچھ لیفنی افزان ایک بیا اس موقع کوئی محقوظ میں ہی ہی کہ میں ہوئی کہ میرون کہ میرون کر برطانے ہی سے بھوئی کہ میرون کر برطانے ہیں کا میاب ہی میں کہ کا میاب میں ویا سے سائن کوئی کی دو گئی تھی شدہ کا میاب میا رہا ہوں سال بعد میرون کہ ایک ویکن وال کے میں میں وول کہ دیور کو ایک ویک میں میں کہ دول کوئی کی دو گئی تھی شدہ کوئی دول کے دول کہ ویکن دائے گئی میا کہ بورے کہ اس کرد وی کہ اس میں میں کہ برطان کی اور کئی تھی شدہ کوئی دول کوئی دول کے دول کوئی دول کے دول کا میاب ہوگے کے دول کوئی دول کے دول کوئی دول کوئی دول کے دول کوئی دول کوئی دول کے دول کوئی دول کے دول کوئی دول کے دول کوئی دول کے دول کوئی دول کے دول کوئی دول کوئی دول کے دول کوئی کوئی دول کوئی کوئی دول کوئی کوئی دول کوئی کوئی کوئی دول کوئی کوئی کوئ

جوابوں کہ پیکن جگ عظیم شما ہتداہ میہود ہوں نے جرخی سے مودا کرنا چاہا تھا کیونکہ جرخی شمی اس وقت میہود ہوں کا انتہای و دو تقا بقتا آئی امر بکا شمی ہے۔ انہوں نے قیسر و کم سے بید وصدہ لینے کا کوشش کی کہ دو قلسطین کو میں وائی اور کی کا محومت اس وقت بنگ میں اس پر بیا ہم ڈیکس کر سکتا ہے کہ دو ایسا کر سکاہ دو یقی کدتر کی کا محومت اس وقت بنگ میں جرخی کی حدیث تھی میں ہود ہوں کو فیشن ٹیس انتا تھا کہ تیسر دشاہ ہم سے یہ وصدہ پورا کر سکے گا۔ اس موقع کے ذائم ویز بیشن آئے بڑھا اور اپنی ضدمات کا حوالد دینے کے ساتھ اس نے انگشتان کی محکومت کو بیشین دایا کہ جنگ میں قام دیا کہ میں کہ مرابدا ورقمام دیا کہ میاہ دو ایس کا دمائی اور ان کر ساری قوت دقابلیت انگشتان اور قرائس کے ساتھ آسکتی ہے ، اگر آتے ہم کو بید فیشن دال دیر کہ آئی ہے ، بھر کا سلین کو میرہ والی کا قوقی وقتی مادا ویر کے کہ مطالبہ کو بھر کے اخر حات کے لیے خطیر رقم در کارتھی اور بیال یہودی اس کو بغیر گنے امداد کی چیکش کررے تھے۔ آخر کار ڈاکٹر نذکور نے رے اواء میں انگریز ی حکومت سے وہ مشہور پر دانیہ وصل کر ساجو '' اعدن بالفور'' کے نام ہے مشہور ہے، اس میں برطانیہ کی طرف سے جنگ کے اختیام بر یبود یوں کے لیے فلسطین میں ایک مملکت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مدا تگریز ول کی بدریاتی کا شاہرکار ے کدا کیک طرف وہ عربوں کو یقین ولا رہے تھے کہ ہم عربوں کی ایک خود مختار ریاست بنا کمیں گے۔اوران غوض کے لیےانہوں نے شریف حسین کوتح بری وعدہ دیا تھااورای وعدے کی بنیاد برعر بوں نے ترکوں سے بعاوت کر کے فلسطین،عراق اور شام پر انگلتان کا قبضہ کراویہ تھی، دوسری طرف و بی انگریز بیبودیوں کو با قاعدہ بیتح بر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو بیبودیوں کا تو می وطن بنا کیں گے۔ بیاتی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب تک اگر برزقوم دنیا میں موجود ہے وہ ا بن تاریخ کی پیشانی سے کلنگ کے اس شیکے کوئیس مٹاسکے گی۔ ڈاکٹر ویز بین کواس کی خدمات کے صلے میں اسرائلی ریاست کی بہلی کونسل کا صدرِ اعلیٰ ختب کیا گیااور بہودی سج تک اے ا نامحس بچھتے ہیں۔ان دونوں ڈاکٹر ول کی کہانی موجودہ حالات کو بچھنے میں کافی مدودیتی ہے۔ آج کل امریکا آزادی عراق کے مہم ہے فارغ ہوتے ہی "مشرق وسلی کے روؤ میہ" ك تشكيل مين جت كيا ہے۔ اور" تاحيات مجابد" ياسرعرفات كانائب تابال كرك فسطيني مىلمانول كے مسائل حل كرنے كى كوشش كى جارى ہے۔ دنيا كے سادہ لوح مسلمانوں كى ا کثریت اس گور که دهندے کی حقیقت نہیں تمجھ رہی اور نہ کوئی حجر ونشین مولوی ، دانشورا یہ وقت كوبيه وبيجيده هقيقت سمجهاسكنا ہے،البتہ چند ہا تنس الى ميں جن پرامحاب فكرغوركرين و و واصل منصوبے کے خذ وخال مجھ سکتے ہیں۔

(۱)''(سرائیل کی پارلیمن کی چیٹائی پریہ الفاظ کدہ ہیں:''اے اسرائیل! تیری سرحد یں نئل سے فرات تک ہیں۔'' ال طرح اسرائنگر دنیا کا داعد ملک ہے جو دوسرے پر بشنے کامی العالان ارادہ اور عزم رکھتا ہے لیکن شود اس بات کا کیا تا ہے کہ اسے پر دی مما لک سے خطرہ ہے۔ (1.0)

(۲) جون 1944 و کوامرائنل نے بیت المقدر کے قدیم جے پر تبضیکیا تو امرائنل کا صدر دیاست، وزیراغظم اور دومرے وزراء جن کے بیش بیش امرائنل کا سب سے بڑا ایمود کی ذری بیشود تفا، جلد از جلد و بیار براق (دیوار گر ہے ) پینچے اور اعلان کیا" اب بیڑ ب سه بدیند منور ومراد ہے ۔۔۔۔ جائے کا داست کس گیا ہے۔" (۲) بیدا امریکی وزیراغظم کھلم کھلا کہتا تھا۔" پرونٹلم کے بغیر امرائنل کا کوئی مطلب خیس

(۳) پہااسریکل وزیرانظم هلم طالبتا تھا:" یونکم کے بعیراسرائٹل کا لوئی مطلب ہیں۔ اور بیکل کے بغیر پر دختم کا کوئی مطلب نہیں۔"

# ا گلے سال ریونٹلم میں .....!

حيارسال بعد:

لحمياه بودي موجوده بني اسرائيل كامتاز حبر (عالم اور ندېمي رہنما ) ہے۔ اس وقت ميبودي قوم میں اس کے جاری کردہ فتو کی کو اہم ترین حشیت حاصل ہوتی ہے اور یہود کے مذہبی معامدات میں اس کی رائے کو بہت وزن دیا جاتا ہے۔ لحمیاہ نے بہود کی ایک اعلی اضاراتی مجس کی طرف ہے یہودی فوجیوں کوتازہ ترین ہدایت ایک دعاء کی شکل میں جاری کی ہے۔ یہ دے ، ہزاروں سال بعد یہود کی نہ ہی کتب ہے جھاڑیو نچھ کر کے برآمد کی گئی ہے اورا ہے عراق میں مصروف کاریبودی فوجیوں کے لیے جوامر یکاو پرطانیہ کی فوج میں شامل ہیں، ترجمہ، تشریح اورآ داب کے ساتھ ارسال کیا گیا ہے۔اس کا تعلق ' یہودی سرز مین' ' کوشمن ہے آ زاد کرانے ہے ہے۔ یہودی فوجیوں کے لیے جاری کردہ اس خصوصی پیغام میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ساری یہودی اُمّت کی طرف ہے نمایندہ بن کراس خصوصی عبادت کا اہتمام کریں جس کا موقع انہیں جار بزارسال بعد ملا ہے۔ یہ عبادت دریائے فرات کے مغربی کنارے میں کوئی بھی خیر۔ نصب کرتے وقت یا موقع مل جائے تو ممارت تعمیر کرتے وقت اداکی جائے گی۔ پیغام کے آخر میں تا کیدگی گئی ہے کہ دریائے فرات کی مغربی سرز مین کا ہر حصة ظیم اسرائیل کا''انوٹ اٹنٹ'' ے،لہذااس بےمثال تاریخی موقع پر جوخداوند نے عراق پر امر کی قبضے کی شکل میں قوم یبود کو بزاروں سال کے بعدعطا کیا ہے، جاری کر دہ بید عاء پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس کی برکت ہے عظیم اسرائیل کے بقیہ جھے بھی جلد جنٹائل ( جانور: یہود کی مخصوص اصطلاح جووہ غیر یہودتمام

### ان نوں کے لیےاستعال کرتے ہیں)کے قبضے ہے آزاد ہو تکیں۔

خيبرے تبوك تك:

ینجر عرب مما لک کے ممتاز اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور میبود کی اس حدوجبد کی کامیانی کی خبر ویتی ہے جو وہ"ا گلے سال بروشلم میں" (Next Year in (JERUSALAM ) عام ے كرتے علے آئے تھے۔انہوں نے يمود قوم عر"ارض موعود کووالیتی'' (Back To The Promissed Land) کی تح بک اس مجنون نه جوش و خروش اورز بردست بروپیگنڈے ہے جلائی کہ انہیں دیوانہ کرڈ الا۔ آج کل ای طرح کی ایک تح یک بیت المقدل میں چل رہی ہے لیکن اس کا ذکر آ کے چل کر . . پہلے ایک اور وحشت ناک خبر جوسعودی عرب سے تعلق رکھتی ہے اور سعودی عرب سے چونکہ تمام عالم اسلام کا تعلق ہے اس لیے بیرموا ارب مسلمانوں کے ایمان، عقیدے اور غیرت سے تعلق رکھتی ہے لیکن . افسوں کہاس پرکوئی رقمل ناحال سامنے نہیں آیا۔ آپ میڈیر بننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ يعجة تاكيه معاليلي كأنكياني كالكماحقة ادراك ممكن موسيكيت شاه فبدكي عاجزانه اورملتجيانه درخواست یر جب سعودی عرب میں امر کی افواج بھیجی جانے لگیں تو امریکیوں نے ان سے ایک شرط ، منوائی۔ امریکیوں کا کہنا تھا:'' ہمارے ہاں جب کوئی سعودی یا غیرملکی باشندہ یا نج سال رہتا ہے تو ہم اےاپنے مک کی شہریت دے دیتے ہیں۔اگر ہمارے فوجی سعودی عرب میں یہ نچے سال گزاریں گے تو آپ کوانبیں بھی شہریت دینا ہوگی۔'' جلالۃ الملک اوران کے باہمت مشیران گرامی کی طرف ہے پیشرط قبول کر کی گئے۔ آج ان ہزاروں فوجیوں کو ( کوشش کے باوجودان کی تیج تعدادمعلوم نه ہوتکی۔امریکاوبرطانیہ کی طرف سے اس امرکونہایت ففیدر کھا جار ہاہے اور جو تعداد ظاہر کی جارہی ہے،اگر اے امریکی اڈول پر تقتیم کیا جائے تو عقل نہیں مانتی کہ بیہ درست ہوسکتی ہے) سعودی عرب آئے ہوئے ۱۲ سال اور شہریت کا استحقاق حاص کے 2 سال ہو چکے ہیں ۔شہریت کے حصول کے بعد کسی طک میں قدم جمانے کا دوسرا مسکلہ ملکیت کے حصول کا ہوتا ہے۔ یہودیت کی پوری کوشش ہے کہ خیبرے لے کر تبوک تک جتنا آ ، دیو غیر آب دعلاقہ ہےاں میں زیادہ ہے زیادہ زمینیں حاصل کی جا کئیں۔اس خبر کو بندہ بھی کے صحافی کا پھیلا یہ واسٹنیس سمج*ے کرنظر*انداز کردیتااگروہ فون نہ موصول ہوا ہوتا جس میں بات کرے

والے کے لفظ لفظ ہے ایمانی درد کا اظہار ہور ہاتھا۔

جتنی اورجس قیمت پر:

بند وادایک دن بتایا گیا که لوکی صاحب سودی عرب سے آپ ہے بات کرن جا ہے ہیں اور مقصد وقرش بتائے ہے افکاری ہیں۔ سودی عرب کا نام من کر بندہ نے اپنا اصول آؤ ڑے ہوئے فون کا چونا گھنام لیا۔ اوھر سے اکسلام علیم کے بعد پو چھا گیا: ''آپ وہی مولوی صاحب ہیں جو عرب مممالک میں تحر سلم افوائ پر لائق قطرات کے مطابق تصحر ہے ہیں؟'' ''آب فرمائے!''اوھرے گول مول جواب دیا گیا۔

' د نهیں! آپ بتائے، کیا آپ وہی ہیں؟''

" تيب بات ب-آب ني الإالقارف تو كروايا نين اور بندوكي شاخت برا مرار ررب مان."

''دیکھیے! بٹس ایک اہم بات کرنا جا ہتا ہوں اور چونکہ بار بار فون ٹیس کرسکت ہذا کسی طرح ممری ان سے بات کر وادیجے۔''

"آپيفين رڪھي!آپ کي بات ان تک پُخي جائے گ ۔"

''میں ریہاں ایک امر کی کینی ۔۔۔ بی انائی عبدے پرکام کرتا ہوں۔ میں نے یہ بات محسوں کی ہے کہ کپنی کے میہودی اضران بلاویہ دی گردویش میں دوردودو تک زمینی فریدر ہے ہیں۔ اس فرض کے لیے ائیس میسے اور زمین کی افویہ کا کوئی پروائیس۔ اس بعثی قیت میں جیس بھی زمین ملے، لیت چلے جارہے ہیں۔ یہ بات بڑی تجیب و فریب ہے۔ آ پ اس کے مضمرات پڑور کیجیا ورمیراتام ہے قابر ترکرنے پرمعذرت آبول کیجے۔''

''الله تعالیٰ آپ سے راضی ہوجائے۔ فی امان اللہ ۔السلام علیمے'' شہریت اور ملکیت:

ہریت اور سیت. حمرت کی بات ہے کہ ایک غیر مگل انجینئر کوا صاس ہے کہ پچھ گڑیزہ ہوری ہے لیکن مقد می

یرت کابات ہے امایہ عمر کی امیسر اواحمال ہے لہ چھاڑ پڑ ہوری ہے بین مقالی رہنمایان قوم اس بارے میں رکی تشویش کا اظہار تھی نہیں کرتے۔ نہ کوئی حکمر انوں کو قوجہ دی ے کہ آپ فعسطین والی مُلطی کیوں و ہرارہے ہیں؟ وہاں کےعوام نے علائے کرام کےمنع كرنے كے باوجود يبودى اين جي اوز كو زمينول كے بڑے بڑے قطعے فروخت كيے اور یبود بول کوملکت کے ذریعے شہریت کا حصول آسان ہوگیا۔ سعودی عرب میں پہلے شہریت اوراب ملکیت حاصل کی جارہی ہے لیکن وہاں کے علما کی اکثریت چونکہ'' ماڈرن مداری'' کی فی رغ شدہ ہے لبندا ان میں کوئی اللہ کاشیر ڈھونڈے ہے نہیں ملتا جو حق گوئی کا فریضہ اللہ والول کی سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں سے جو نکما کدین سعودی عرب جاتے ہیں انہیں وہاں کے فرمانرواؤں سے چندایک باتیں کھل کر کرنی جاہمییں ۔ایک تو یہی کہ آ پ ہمارے ہاں اختدا فی مب کل برمشتمل تفاسیر تقسیم کرنے اورا ہے منظور نظرا فراد کوموزا ئیک کے فرش والی معجد س بنا کر دینے کی بحائے کیجے فکر ان بن بلائے مہمانوں کی بھی سیجیے جومیزیان کی پلیٹ میں سوراخ ہی نہیں کررہے بلکہ سارا دسترخوان ہی گندا کرنے کی کوشش میں ہیں۔آ پ ہمارے ہاں فروعی مسائل اورخمنی اختلا فات کی اتنی زوروشور ہے بلینج بند کردیجیے اورأمت مسلمہ کی طرف ہے ارض حرمین کے مخفظ کا جوفریضہ آپ پر عائد ہاس کی ادائیگی کی فکر سیجے ورف یادر کھے! کہ آپ یاسرعرفات ہے زیادہ تابعدار اور شاہِ ایران ہے زیادہ وفا دارنہیں ۔ کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آپ خوشامدیوں میں چند تقسیم کرتے رہیں اور خاکم بدبن یہودی فوجی خیبر کے متر و کقعوں میں مخصوص دعا کیں پڑھنے کے لیےان کی تزیکین و آ رائش شروع کردیں۔ تچھا حیاب کو یہ باتیں نامناسب لگیں گی۔شایدوہ پہکین کہ پچھ بھی ہوسعودیہ کے حکمرانوں کے بارے میں احرّ ام کاروبہ رکھنا جا ہے، لیکن یہ بات مجھی جانی جا ہے کہ سعودی حکمرانوں ہے ملمانوں کی کسی درج میں بھی جوعقیدت یامجت ہے وہ ارض حرمین کی وجہ سے ہورا گروہ اس کا تحفظ وا کرام نہیں کریں گے تو خودا بنی قدر گنوادیں گے اور پھر جہاں بات یوری ملت کے ا چها کی اورا بهم مرکزی مسئلے کی ہو، وہاں افراد کی قدروں کو گنائیں جاتا۔ افراد تو وہی قدریاتے ہیں جو کسی بلند مقصد پرایناسب کچھ قربان کرنے کے لیے پُرُعزم ہوتے ہیں۔ خیر ہم اس بات کو زیاده نبیس بر هاتے ۔ بیہ چند ہاتیں تو ہمارےمحتر م اکابر حضرات کے سامنے عاجز اند درخواست یں۔وومناب مجھیں تو غور فرما کیں کہ گر بستان میں ان کی تنج جہاں تک ہے وہاں میدیا تیں کمبنی مناسب میں یانمیں؟ مامش ......مامش:

اب ہم القدس میں آبادیبودیوں کی اس دیوا تگی کا ذکر کر کے اس مجلس کوختم کرتے ہیں جس كا تذكره أغاز ميں ہوا تھا۔اس وقت پورےاسرائيل خصوصاً القدس ميں صورت جال به ہے کہ پوری اسرائیکی قوم مسجد اقصلی کے انہدام اور وہاں ہیکل سلیمانی کی تقییر کے جنون میں یو گل ہو چکی ہے۔ ہماے ہاں جس طرح مزارات کے عرس کے لیے چندہ کرنے والے پینیڈو بہرو پینے رنگین حینڈااٹھا کراور سبز جاور پھیلا کر ڈھولک کی تھاپ پر چندہ ، کٹنے نگلتے ہیں اور رقص ونعروں ہے وام کے جذبات بھڑ کا کران کی جیبوں میں نفنب لگاتے ہیں اس طرح آج کل اسرائیل کی سڑکول پر رتبوں کی مستانہ ٹولیال گھوتی ہیں۔ان کا ایک پیندید ونعرہ جوان كه و ، غى خلفشار كى نشائد اى كرتاب بيه بيه " " مامش " العينى بم اسى وقت سي كوچ بيت میں۔ ابھی ، ای کمچے اور اس وفت. اسرائیلیوں کی گندی کھویڑی میں بیفیفیر بخارات کیول چڑھ گئے ہیں؟اس کی وجہ بھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ دراصل ان کو بہت پہلے ہےاس کی امید تھی۔ایک دعوتی کارڈ جوکٹابول کے ایک پرانے ذخیرے سے ہاتھ لگاہے اس میں آج ہے نصف صدی قبل میجا کے احتقبال کی بات کی گئی ہے لیکن آج اسرائیل کے قیام و ۵۵ برس گزر جانے اور دنیا بھر میں فتنہ وفساد کی آ گ لگانے کے باوجود کتے د قبال ان کواپنادیدار کروا کے نہیں دے رہا۔ یہود کی تمام تر کوششوں اور شیطانی تدبیروں کے باو جوداور عالم اسد م کے حکمرانوں اور مقتدر طقے کی خاموثی، جانبداری اور کلی اطاعت کے باوجود وہ سیجھتے ہیں کدمسلم اُمتہ جور *غ ص عراق وکشیر،فلسطین اور چیچیا کے مسلمان اور بالضوص یا کستان اور ا*فغانستان کے عامیة المسهمين ميں مغرب سے نفرت، دین رجحان اور دین کی خاطر جان دینے کے شعور میں اضافہ ہوتا جار ہاہے۔اس نے یہود کوحواس باختہ، برافروختہ اور مزیدظلم وتشد داورخوفتاک غیران کی حركتول ير آماده كرديا بي كيكن مسلمانول ك قتل عام، نسل كثي، جلاولني، عصمت وري، پائیکاٹ ، اذیت رسانی اور ہمت تو ترکر ہے موت کر دینے والے پرو پیگنف کے بودجود وہ وہ وہ وہ رہ ہے۔ حاس بی شم و کیجہ رہ برور وہ دور کا نظر نیمیں آ رہے۔ حاس بی شم المعنو وہ کیجہ رہ برور کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس بی شم المعنو نیشی سے نور ہوگر نظر نیمیں آ رہے۔ حاس بی شم سازہ ترجی ایمان افروز دو گل کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس کی خوت سازہ میں کا اخرار کیا اظہار کیا دیشوں کے خوت سے برخوقی کا اخبار کیا اور شہادت کی خوت مجموعہ کیا وہ جود کیا رہ بی بی ترول کو جموعہ کی ان اجرا ہی ہے وہ اس کی سازہ سے بی برول کو جموعہ دینے کے باوجود کیا رہ بی کران کے حسب خان امن کی شمار در سلمانوں کے خواف رہے ہیں کہ ان کے حسب خان امن کی شماری ہی ہوری کے خواف کے خواف کے خواف کی امرا اس کی بنیادی ، ایمانی اور مسلمانوں کے خواف کی خواف کو خواف کی خواف

اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرلیا ہے کہ مزیدتا ٹیزان کے عالمی منصوبے کو درہم برہم کردے گی اور وہ د حبّال کے خردی کے لیے مطلوبہ حالات پیدا کرنے ٹیں صدیوں تک کا میاب نہ ہو میش کے اس شکست کے اصال ، ناکا کی کی ذلت اور فطر کی کیننگی نے انہیں ٹیم کا میاب نہ ہو کیوزا ہے۔ انہوں نے مداری کے طاف پر ویٹیٹرہ کیا گئی طلب کی تعدال آتی بادھ تی کر چندمال پہنے تصور میں نہ تھی سلمانوں کو فاقی میں جناگر کے گیا ہے انہیں طلب کی تعدال ویر میٹیوں کو میں داؤ کردگا دیا گر محروا دیں گئی صاصری پہلے ہے چار گنا بادھ گئی ہے۔ دہشت گردی کی رے لگا کر جہاد سے تعدن سے جوالے ہے دہشت کی بیالی چائی طربان کی ادران سلمان تو جوان می میشن میں میں جوج اور کے حصلی حرید ہے۔ انہوں نے مسلمان تو جوان کی نظر کی مسلمان تو جوان کی نظر کی ہوئی کہ جب ا گلة ى اور چونى سے:

 نهاد فسنی جغد دریوں کی ساری طابازیاں نا کام ہو گئی، بید مرف مُلّا اور جابد سے جنہوں نے ساری دار مرکا کو افغانستان میں گذری ساری دان و جارات کے جاد جود دست جیس باری ادرام رکا کو افغانستان میں گذری سے اور مُراق میں چونی ہے: 'نیپ'' بیا ہے، گھر گئی تم دین دور دانشد والوں ہے جزار اور دفعن سے کے پروبیگنٹ سے نے خود وہ ہو تجر کی دلین والی رات پر بیڈروسوں کی حسن زدہ مانتوں کو تریخ و بینے ہو ندا نے بہیں اس کے گزرے زبانے میں جہاد کیں برکت سے منازیوں کے مانتوں کو تریخ و بینے ہو ندا ہے بہیں کی گوئی تی دین دفعن کی تو بینی کی مدت اور جہاد ہیں کی اعلان سے منازیوں کی طرح احساس کمتری میں جتا ہے جوبا میں مشرق سے طوع ہونے کا بینا م ججوا واس دفت سے بہلا تو بہی گر کر و جب وہ مفرت سے طوع ہونے والے ساوری کا بینا م ججوا واس دفت سے بہلاتو بہی گارو بہی وہ مغرب سے طوع ہونے ذاتے دور مغرب سے طوع ہونے ذاتے دور کی طرب سے طوع ہونے ذاتے دور کی طرب سے طوع ہونے ذاتے دور کی کام منت کے گئے۔

### دوجرٌ وال مثاليس

بعض چیزیں بظاہر اتفاق معلوم ہوتی ہیں کین اگر حقائق کے تناظریم ان کا مطالعہ کیا جائے تھا۔ کہ مطالعہ کیا جائے توان بی زیروسے تھا اور مطاقی رابط ہوتا ہے جس سے صرف انظر ٹیس کیا جسکند ۔ آج کی مجلس میں ایسے وہ 10 میں اور سے انظام وہ اگر ہا کہ کا مشاف اور اس کی تاریخی و شخی اور باہری موجود انظام دوالگ موجود انظام دوالگ اس کیا ایسی کی اور انظام دوالگ اس کی انظام کی واقعی کا معالمہ بھا ہو انگل کی مستحق میں کہا میں کہ مستحق کیا کہا تھا اور انگل کی جائے ہوائی کی مستحق طرح سبحے بغیر اس کھٹل کی مستحق ہوئے کہا کہا تھا اور انگل کی جائے ہوائی کی مستحق ہوئے کہا کہا تھا وہ انگل کی جائے دو خطوں میں جاری ہے اواقعات جو سعادت مندول کے جاری ہے اواقعات جو سعادت مندول کے لیے دی کہا تھا کہ کے ان کے واقعات پر نتی ہوئی ایمی کی بھی بھی ہوئے کہا ہے کہا تھا کہ کے ان کے واقعات پر نتی ہوئی ایمی کی بھی کہا تھا کہ کے ان کے واقعات پر نتی ہوئی ایمی کی بھی کہا ہی ہم بڑا جب بوار بر بختول کے لیے ان کی شقادت کی اہمی بھی بھی جائے۔

اصل بات تک مینینے سے پہلے جمیس اس کی ایتدا تک جانا ہوگا۔ دنیا شدہ ہیں تو سیکٹو وں
تو جی بھی جس جن سے اللہ اتفاقی نے اس کر کار افرار کو آبا اوکر رکھا ہے لیکن ان میں دوقو جس اسک
جی جن میں ایک بخصوص قد رحشتر ک پائی جاتی ہے۔ اس کا ایک خاص حزات ہے جس کی بنائی ہو
خود کو نملی اور خونی امترار سے دور می قوموں سے میدا اور ممتاز رکھنا چاہتی جیں۔ ان کی طاہر ک
ایشا عمیت کی بنیاد اگر چید نہ ہیں ہے ہے اسکان وہ کی دور مرک قوم کو جوان کا فد ہی تبدی آجیں کہیں
جید قرار دیے پر تیار تھیں ہوتھی عصبیت کی انتہا کو بیٹی ہوئی ان کی سے شدت پندی آجیں مجبود
پلے قرار دیے پر تیار تھیں ہوتھی۔ عصبیت کی انتہا کو بیٹی ہوئی ان کی سے شدت پندی آجیں مجبود
کرتی ہے کہ دو خالب ہوں یا متعلوب ہرصورت اور ہرحالت میں اپنی تیت نہ موجی کو ہر قرار ا

چیز وں گوتر اردیں۔ سرموقع پر اسلام کی آقاقیت اور ضعیات واضی ہوتی ہے کہ اگر تک کنامیشی غلام تھی آئی مسلمان ہوجائے تو کل وہ مسلمانوں کی خیادت میں ان کا امام اور سیاست میں امیر اموشش بن سکتا ہے۔ ہم رصال مید وقوش اسے تفقش اور برتر کی کی خیادا ہے غد ہم کو بتاتا ہیں میکن ان کا رخ باہر کی حرف چیلئے اور مام انسانوں کو اینے اندر جذب کرنے کی بجائے اندر کی طرف سکڑ نے اور دومرے انسانوں کو کمز در اور حقیر ( انجیجت اور جنمائل) مجھ کر آئیس دو حکار نے مگوم بنائے اور دومرے فاصلہ پر کھے کی طرف بوتا ہے۔

ان میں ہے پہلی قوم پر جمن ہے جواس بندہ ہیں۔ بندوؤک یا بقیہ تینی وہ اتم کی کھیے۔ گئی وہ اتم کی کھیے۔ گئی وہ ان میں کھی کا، شور اورا چھوت یو وہ غیر بندو جوانشدہ کی کہ بندو بات گئے ہوں، وہ کتنے ہی کیا اور کھرے بندو کیوں نہ ہوجا کی لکن وہ برجمان کے مندر میں جائے ہیں نہ انہیں قیامت کی گئے تک ان جیسا مرحباور مقام لی سکتا ہے۔ برجمن کہتا ہی جگر وادا وہ بندو فدہ ہے۔ وود یا اس کا باقی ہولیکن وہ بوتر ہے اور بقیدانسان اگر چہ کئر بندو کیوں نہ جول دومرے درجے کی کلوت ہیں۔ گویا کہ تقفیم ہے کی بنیاد ندہ ہی اور کر دارٹین بلکہ کیا اور ومیت ہے۔

یا لے بلکہ ان کے نزدیک اس کی مطلوبہ تکل میہ ہے کہ سارے لوگ جانوروں کی طرح ہے دین، ملحه، لاند ہباور بے راہ روہ وجا کیں اوران کی جا کری کریں۔ وہ ہرگزینہیں جا ہے کہ کوئی غیر یبودی بہودی ہوجائے۔اگرکوئی دل وجان سے اور بوری عقیدت واخذ ص سے بہودیت قبول کرلے تو بھی ان کے نز دیک وہ یہودی نہیں بن سکتا اور نداہے یہودیوں جیسی مراہ ہے ہ صل ہوسکتی ہیں۔ ہاں جب وہ تعداد کی کمی ہے مجبور ہوجا ئیں تو ''غیرخا ندانی یہودی'' کواپنا آیہ کار بن نے کے لیے دل بہلا وے کی خاطر کوئی ایجا سانام دے کر''اچھے سے کام'' پرنگا دیتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کی آباد کاری کے وقت جب موت سے خائف یہودی تر غیبات کے باوجود'' ارض موعود'' میں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور قابض نفری کی کی کا مسئلہ پیدا ہونے لگا تو بہت ی گھرائی ہوئی قوموں کو'' بناسپتی یہودی'' کا اعزاز دے کر ارض فلسطین میں دھڑا وھڑ مجھواما گیالیکن ان کی شناخت کو جدا اور ممتاز رکھا گیا اور ان کی آبادیاں''صلی تے وڈے'' یبود بول سے جدا ہیں۔اصل دیسی یبود بول کو جواسرائیل کے مالک اوراس کا طبقہ اثرافہ ہیں ''اش کے نازم'' (ASHKENAZIM) کہتے ہیں اور درا مدکردہ''نو بہودی'' جو اِن کی وعال من ك لي قرباني وي ك خاطر بلائ ك ي مين ، سفرة م (SEPHERDIM) بکارے جاتے ہیں۔

نسل تفوق کوایتے فد ہب ملت اورائت کی منیاد بتانے کے جابلا نداور شیصانی نظریے کے علاوہ بھی ان دولوں تو موں میں کئی ہا تیں مشترک ہیں۔شٹلا:

ید دونوں طبقہ خو دُوانشر تب المالیوں کے مقبول ادر اس کی طرف ہے مہوجہ بھتے ہیں پھر مجھی اللہ کے ساتھ اس کے نیک بغد دل گوٹر کیک کرتے ادر انٹیں اللہ کا بیٹا، ان ریا مظہر پاسنے ایس - مزد اللہ اللہ کی کستان میں کہ اس کے ساتھ بغد دوں مسانیوں اور چے ہوں جسی مقابوت شرکے کہ کے ایس ادر میدود کا اخیاج کرام مظہم السلام اور ادلیا واضل اللہ کے کہتا نے ہیں۔ ان پر تنہمت لگانے اور آل کرنے ہے کہی ٹیس چے کے ایک اور قدر مشترک ہیا کہ وہ وہ مسانوں کے مقابلے میں ایک طرح کی محروی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہود کے ول میں بیا ادساس جا گزیں ہے کہ بمارے خداؤں کو نہ مانے والے کس طرح عرب و ہندیش ہم پر غالب آئے اور يمودكواس بات كارخ كهايا جاتا ب كه جمعين نبوت وقيادت سے محروم كر كے ان أنمي اوران يزھ لوگول کوکس طرح و نیا کی علمی اور سیاس قیادت بر فا نز کردیا گیا۔ان جڑواں مثالوں کی مشترک قدریں پہیں برختم نبیں ہوجاتیں کہان دونوں تو موں نے گزشتەصدی ہیں مسلمانوں کےخلاف با ہمی اتحاد کو''تحالف'' کی حد تک پہنچا دیا ہے اور کشمیر کے مظلوموں برستم آنر ، کی کے بنت مخ حرب موساد کے وحشیول سے سکھنے سے لے کرکھوٹہ کے بلانٹ کے خاتمہ کی سازش تک اور مسجد اتھی پر قبضداوراہے جلانے کی کوشش ہے باہری مجد کے انہدام تک بید دونوں ایک دوسرے کے تج بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آ ب اس بات کو بھی مدنظر رکھیے کہ جس طرح اسرائیل گردو پیش کے ملکوں کوضم کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کے سرسام میں مبتلا ہے ای طرح گائے کے پیشاب میں شفا تلاش کرنے والے ہندو برصغیر میں گریٹر ہندوایمیائر کے قیام اوراً کھنڈ بھارت کے منصوبہ کو کمیل شکل دینے کے لیے جنون کی حدول ہے گزررہے ہیں۔صہونیت کے خفيه طلقول ميں جس طرح عظيم اسرائيل كانقشه اردن، لبتان ،شام،عراق اورسعوديع ب كواپني حدود میں دکھاتا ہے ای طرح أ كھنل بھارت كے منصوبے ميں بنگلہ ديش، نيال، بھونان، مالديپ،اورانڈ ونيشياد برما كےعلاوہ يا كستان وافغانستان بھى شامل ہيں۔ يہود كي طرح ہندوتو م ا پنی عظمتِ رفتہ اورسلطنتِ گم گشتہ کی تلاش میں ہے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جو ماضی میں ہند کے ساتھ منسلک رے عسکری طاقت سے فتح کر کے وہاں کے باشندوں کو شدھی کرنا جا ہتی ہے۔ بھارت کی طرف ہے بڑوی ملکوں ہیں سمازشیں کرنے ، و ہاں اپنے اثر ورسوخ میں اضافہ اور بغیر ضرورت کے بے پناوفو جی طاقت بڑھانے کے پیچیے وہی توسیج پیندانہ و ہنیت کارفر ماہے جس نے بہودکوسرایا شریننے پرمجبور کر دکھاہے۔ مزید سننئے! جس طرح بھارت کے راہتے میں یورے خطے پڑھمل بالد دی میں واحد رکاوٹ یا کتان کی شکل میں حائل ہے ای طرح یبود کی نظروں میں بھی یا کستان اسی لیے کھنگتا ہے کہ وہ کر ہُ ارض پر اس کا واحد مدِ مقابل بننے کی صافحیت رکھتا ہے۔ د ونول تجھتے ہیں کہاں کی فوج کی پیشہ درانہ مہارت اور عوام کا بے پناہ جذبہ جہادا درگز شتہ دوعشروں ے چر دیں مٹلی شولیت ادراس کا طوق اسلام کی نشاۃ ٹانیے کی بنیاد من سکتا ہے ادراسدہ تعالیٰ کی میاد من سکتا ہے ادراسدہ تعالیٰ کی میاد من سکتا ہے اور افغانستان ) ما کسید اللی اور آر آئی نظام حمیت کے نشاۃ کا آغاز اگر موگا تو اس کی بددؤوں ویکن اس ڈ کی جبہ ہے بولام '' دوتی دوتی'' اور''شلیم تسلیم'' کا کھیل کھیلتے ہیں لیکن بالمی ریاست پاکستان کے خلاف بائمی اتنے دو تعاون کی ضرورت کو اور ڈیا دو شدت کے ساتھ محموں کر کے اسے بڑھائے ہے۔ بطے جارے ہیں۔

آخری بات میدکد دونوں اسلام اور مسلمانوں سے دائی اور ابدی نوعیت کی نختم ہونے والی دشمنی اورخون کوجلا دینے والے حسد میں مبتلا ہیں۔ حیٹے سیارے کی آخری آیت'' اورتم اہل<sub>ِ</sub> ا بمان کاسب سے زیاد ہ دیشن بہوداور مشر کین کو یاؤگے ''اس پر شاہد ہے۔اسلام اورمسلمانوں ہے کچے تو موں نے الی دشمنی بھی کی کہ ان کا وجود مٹانے کے دریے ہو گئے لیکن بعد میں ایک كايا پلئى كەنەصرف بدوقتى عداوت اور عارضى رنجش ختم ہوگئى بلكد بدرگروه مسلمان ہوگئے۔ تا تار بوں اور تر کوں کی مثال ہمارے سامنے ہے لیکن میبود و ہنود کے دل میں اسلام دشمنی کی شد بجضے والی آگ ایسے دائی بُغض اور ابدی جذب ٔ عنادیس تبدیل ہوچکی ہے کہ اس کرہُ ارض پر انسانی حیات کی بقا کے ساتھ ساتھ چلے گی تا آئکدرَتِ تعالیٰ ان تینوں گروہوں میں سے جوثل یر ہےائے گئی فتح نصیب کرے گا۔ابتداءِاسلام میں مکہ محرمہ کے بت پرستوں اور بیژب کے یہود بوں نے باہم معاہدہ کے ذریعے مسلمانوں کا نام ونشان منانا حابا اور قیام یا کستان (۱۹۲۷ء) اور قیام اسرائیل (۱۹۴۸ء) کے وقت ان دونوں نے برصغیرا درمشرق وسطی کے مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھا کران کونیست ونا بود کرنے کی کوشش کی جواب تک ان کے بہمی گئے جوڑے جاری ہے۔اس طرح کی بہت ی باتیں ان دونوں میں مشترک میں لیکن ہم ان کے درمیان جس قد رمشترک کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ اس کشکش کے تباہ کن انجام میں ان کا اشراک ہے جوانہوں نے مسلمانوں ہے ہریا کررکھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ بیٹین احادیث مبار کہ یڑھیے جوجرت انگیز طور بران کے انجام کی مماثلت ہے آگاہ کرتی ہیں۔

 (١) عن ثربان قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: "عصابتان من امتى أحرز همما الله من النار، عصابة تغزوا الهند و عصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام."

حضرت تُوبان رض الله عند ہے ہی رحمت ملی الله علیہ حکم کا بیٹر مان سروی ہے: ''اندرب العزت میری اُمّت کے دوگرہ تول کو دوز کر کے عذاب سے بچاہے گا۔ (لیمن وہ عذاب جہم سے محفوظ رہیں گے اور جنتی ہول گے ) ان بھی سے ایک ہمندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت شیخی علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔'' کرے گا اور دوسرا حضرت شیخی علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔''

(كنز العمال، مسنداحمد، سنن نسائي، معجم الطبراني)

(٣) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ذكر الهند:
"يغزوالهند منكم جيسش يفتح الله عليهم حتى يا توا بملوكهم مغللين
بالسلاسل، يغفوالله ذنوبهم، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم
بالشام." (الفتن لنعيم بن حماد، حديث ٢٣٢١ / ١٩/١، ٩٠٩ ، كنز العمال

حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند سے مروی ہے رسول اللہ ملی اللہ علیہ و بلم نے فرمایا:

" تم بیں سے ایک جماعت ہند وستان کے ساتھ جنگ کرے گی۔ اسے اللہ تعالیٰ خُتّے
نصیب فرو ہیں گے۔ یہاں تک کہ بید قاتین والمی ہند کے تحر الوں کو ڈنجروں اور چیڑیوں میں
مکمان فارخ ہوں گے اور (شرق وطلی کی جانب یہودی فقتہ کی سرکو کی کے لیے پہنچیں کے
مکمان فارخ ہوں گے اور (شرق وطلی کی جانب یہودی فقتہ کی سرکو کی کے لیے پہنچیں کے
تی شام میں می جا کہ یں مرتبطی السلام کیا کیں گئے۔''

اس صدیث میں ہندوستان کے حکمرانوں کوزنجیروں میں جکڑنے کی بات کی گئی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سرکش اورشدت پہندونو ٹی ہوں گے مکمان ہے کہ اس سے مرادانتہا پند بندونظیموں کے رہنما ہوں۔ (٣)عن نهيك بن الصريم السكوني قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتقاتلن المشركين، حتى يقاتل بقيتكم الدَّجال على نهر الأودن، أنم شرقية وهم غربية."

قال الحافظ الهيشمى فى مجمع الزواند: رواه الطيرانى، والبزار، ورجال المبرانى، والبزار، ورجال البزار ثقات (۲۱۲۷) لكفافى الإصابة فى تمييز الصحابة. (۲۱۲۷) تخالف الإصابة فى تمييز الصحابة. (۲۱۲۷) تخالف جنگ مشركتان عبد جنگ كرم المراق المبران المراق المبران المراق المبران المراق المبران المراق المبران المراق المبران المبران المراق المبران المراق المبران المراق المبران المراق المورى المبران المراق المبران المبران المورى المبران المراق المبران المراق المبران المبران المراق المبران المب

راوی صدیث این سریم اکسلو فی کیتے ہیں کد معلوم نیس اردن اس دن اس زیر سے سس خط پر ہوگا ؟ دریا ہے اردن آئ اردن اورا سرائیل کی سرحد پر داقع ہے۔ اس سے شرقی جانب مسلمان اور مغرفی جانب میں ودی گئے ہیں۔ ''غرب اردن'' لیٹنی اردن سے مغربی کنار ہی اسطال آئیر قار کین نے تئی ہوگی، یہ دو وحسہ ہجاں اسرائیل نے حال ہی ہیں میروی بستیوں کے گرواد ہے جن تلفی صارتیم کے ہیں۔

 عقیدت رکتے والے اوران کے سلسلے ہے جڑے رہنے والول کو تھی ای اجر و فضیلت میں کی قدر رحصہ ضرور و یے گا جس کا اس کے بچے پی (حسلی الله علیے و بلام) نے وحدہ کیا ہے۔ اے المہاں وشن! اے افعان غیرت مند ااے القدر ک کیا سیوا اسلام کی جوقوت اور جوفسیتی حتییں ملی میں ان کی قدر پچیا نوا اور اللہ کے وشھوں ہے وو تی لگا کر خود کو اللہ کی نظر ہے گرائے کی جہائے انقد اور اللہ والوں کے وشھوں کے خلاف اعلان جنگ کرکے اللہ کی رحمت اور رضا کا شاعت اور عدالت کا سیق یا دکر وجب تھے ہے و نیا کی امامت کا کام ایا ہائے گا۔ 
شاعت اور عدالت کا سیق یا دکر وجب تھے ہے و نیا کی المامت کا کام ایا ہائے گا۔

# پُراسرار حروف کیا کہتے ہیں؟

کیو ٹارٹی ٹاٹ کا جو نے والے ایک مشمون کے بارے میں لا بورے کی و دستوں نے دیا بیجا ہے کہ ایک ڈالر کے نوٹ پر ورخ الفاظ کے بارے میں و ضاحت نیس کی گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ لبندا آج کی گئل انجی علامات اور نامانوں الفاظ کے لیے وقف ہے جو دنبالی کی جوری ریاست کی کرنی کی بنیادی اکائی چردرج ہیں۔

ایک ڈالر کے ٹوٹ کے دائیں حصر پر جوعالمات ہیں۔۔۔عقاب، اس کے دائیں ہاتھ شن گندم کی بالیاں اور ہائیں ہاتھ میں تیجروں کا گھا وغیرہ۔۔۔ یا تمیں طرف جو دائرہ ہے اس میں جوشکلیں، علمامات اور الفاظ ہیں وہ غیر معمولی اور چوڈکا دیے والے ہیں۔ ان پر پیلورٹ میں غوردگر کی شرورت ہے۔شلا:

جندا اہرام مرک طل کی ایک فروقی تحوان کے سرے پرایک آئی ہوئی ہے۔ یہ راغ رساں آئی خیابات کردوم کا تاثر پیدا کرتی ہے گویا کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کو تا اجار ہار ہے۔ صوبوئی دماغ اس کے ذریعے بتاتا جا ہے ہیں کہ ہمارے آ قاشی دوباں سے بعظی کر آئے ساری دنیا کو اپنی نادید کرفت منے سے اس کا کو فی شعش پیدوبوں سے بعظی کر آئے تمہارا کی جس پردورہ کردنیا پر گفت منجوط کرنے کے پکر میں کیوں سے؟ طاہر کیوں نیمیں بوجا تا کہ بچر بجھی مونا ہے اس کا فیصلہ ہوجائے اور قصد زشن بر سر زشان نسب جائے قال کے جواب میں دو مجھے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوگا جب زشن پر ایک زیردست می مقدل بنگ چیز جائے جوانج ان کو فریع بحوادر مالکہ کی ، اس میں اسرائی کل ماری سلم دنیا کا فریق بوگا کیونکہ یہ بچر انجانی کو فریع بھی موادر مالکہ کی ، اس میں اسرائی کل میاری سلم دنیا کا فریق بوگا کیونکہ یہ بچر کے (مواد اللہ) بجور کروے گی کہ وہ بیشل کی تیمر کی مرتبہ تعبہ اور اپنے چرو کا روال کی تعابت کے لیے اما خلت

کر اعاد میں و نیا اس جسم شرکتا ہور کا تما شاک کے کید دیول کو اس اس کو التا بیشین ب

کر انہوں نے سجہ اٹھنی کی جگئے جیکل کی تعبر کے لیے سامان تک فراہم کرایا ہے۔ بہت المحقد ک

کر آمیں بہت و کا بیش میں جہاں کچھ کر خم کے میودی کا در اشریا تیا کر ارب ہیں

بوریکل کی جاوٹ کے لیے استمال کی بائیس گی ایک میودی موسد تا کم کا تھان میں رہا ہے

جس سے ان میروی رویل کی کا کہا تھی گی ایک میودی مدرستا تا کم کا تھان میں رہا ہوری رویل کی ہوری مارس اس کھر کی گائے اس کا

جم سے ان میروی رویل کے بیوٹ کی بائیس گیا گیاں تا تا اعظام کی بائیس کا اس کی بیودی مدرستا تا کہا گیا ہے ۔ اس کا

خام "در انہوں کا تات" کے بیوٹ کو اور کے بائیس تا اعظام کی بیا تا تا اعظام کی گیا ہے ، اس میں

خداوند کے حضور سرخ سائل کو اور کے دوائی سرخ گائے کی قربانی کیے دی جو سے کہ کہنگل میں

مدرسے کے بائی ساری و نیا کے میرو ایل سے خطیر مقدار میں چھوہ بھی کرتے ہیں اور انہیں

مدرسے کے بائی ساری و نیا کے میرو ایل سے خطیر مقدار میں چھوہ بھی کرتے ہیں اور انہیں

مدرسے کے بائی ساری و نیا کے میرو ایل سے خطیر مقدار میں چھوہ بھی کرتے ہیں اور انہیں

مدرسے کے بائی ساری و نیا کے میرو ایل سے خطیر مقدار میں چھوہ بھی کرتے ہیں اور انہیں

مدرسے کے بائی ساری و نیا کے ایمیں عملا مشاہدہ کرواتے ہیں کہ طالب تم ہیں اور انہیں

مل بیٹر سے خوال میا ماتھ ہے۔

یبود ہیں کا عقید دہے کہ End Time کہنچاہے اور ہر بمبود کوانے آقا کے استقبال کی تیار ہیں میں حصہ لینے کے لیے چندہ و بنا جا ہے۔ یہاں تنتی کر میبود کی طرف سے مداری ویلیہ کے خلاف پر دیکٹر سے اوران کے لیے عطیات مہیا کرنے والے مطمانوں کو تشکر کرنے کی مہم کا میں منظر کچھ میں آجانا جا ہے۔

ہٰیا ہے ذرا تکون کے اوپر کھیے گئے تروف پرنظر ڈالے۔ Annuit Coeptis ہرگی قوم پونا ٹی اور لا ٹین زبان ٹیمی جاتی ،انگلش اور ہیا تو ک جاتی ہے گر حجرت ہے کہ اس کے نوٹ پر غیرانگر پری زبان کے الفاظ درج ہیں۔ ان الفاظ سے تنی 'کامیا تی ہے، تمکناری'' کے ہیں اور کامیا ئی ہے جمکناری کا مطلب ہید ہے کہ خدا تعالیٰ نے بہودیوں کے لیے ایک جتی منصوبہ بنا ہے جاوراکی ارشی منصوبہ جتی منصوبہ کی تصیالت تو بہود کے دائی ساتے رہتے ہیں۔ ارمنی منصوبہ میں ہے کہ اسرائیل کے دوبارہ قیام کے بعد بینکل سلیمانی میں تخت ونو وی کی تنصیب کی جائے جہال ان کا کیلی چنٹی سربراہ بیٹھر کرساری دیارپر عکومت کرے گا۔ اس وقت دنیا کی سیاست، معیشت، تبارت، زوائق اہل خاوتھیلیم وغیرہ پر پیدو بول نے جو بقعہ جمایا جوا ہے بیا کا''کا ممایال ہے جمعارات کی تنہیں ہے۔

الم منكون ك يتي ينم وارز ي كى شكل ميل بيد الفاظ ورج بير Novus Ordo Sectorum ان کاسیدهاساده ترجمه وای بے جے سینئر بش' نیو ورلد آرڈز ' نیاع کمی معاشر تی نظام کے نام سے ظاہر کر چکے میں۔اس نظام کے تحت افریقہ،ایشیااور مشرق وسطی کے چیمیدہ اور مختلف الخيال معاشرول كاكرداريه بوناحيا ہے كہ خدا كے اس عظيم اور بے مثال منصوب ميں يہود کے فیق کاربن کراینا کردارادا کریں جوقبل قیامت ظبوریڈ پر پوکررےگا۔ یہود کے اس قیامت خیز یرو پیگنڈے کی کامیانی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں ہے بؤهكراسرائيل كالياء فادارموجودين جوندصرف يدكه يهودئ نبيل بلده عضي قريب وبعيديين يبوديوں كے زبردست دشن رہے ہيں۔مثلاً: امريكاميں لاتعدادا يے عيسائي ہيں جن ميں چند چوٹی کے لوگ بھی شامل ہیں جن کی اسرائیل کے لیے یرز ورجہایت اور تعاون بیود یول ہے بھی زیادہ ہے۔امرائیل کے لیےان کی ہمردی کمی احساس جرم کے تحت نبیں ہے کہ وضی میں انہوں نے پہودیوں برظلم کیااور نداس لیے کہ یہودیوں نے زبردست تابی (Holocaust) دیکھی۔ بلکدان کو یہودیوں نے بیہ یاورکرارکھا ہے کہ اسرائیل'' وہی جگہ'' ہے جہاں'' خدا کی مرضی'' کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ظہور کریں گے اور آخری جنگ عظیم Armagadon کے بعد سارے غیرعیسائی میسائیت قبول کرلیل گے لہذا دینی لحاظ سے ہرمیسائی کو جا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے۔اگر عیسائی اسرائیل کو تتحفظ دینے بیں نا کام رے تو وہ خدا کے آگے ا پنی اہمیت کھودیں گے نیز یہ کہ عرب دنیا چونکہ ایک عیسی دشمن (Antichrist) دنیا سے البذا عربوں کو ندصرف بروشلم سے بلکہ مشرق وسطنی ہے بیت و نابود کر دینا عیسائیوں کی اپنے میچ ہے محبت کا نقاضا ہے۔ بیعرب خدا کے وعدول کی بھیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اب آپ یبودی شاطرانہ چال دیکھیے کرسی دخیال کی ریاست کے تحفظ کے لیے راہ ہموار کرنے کو شام کو روست کے تحفظ کے لیے راہ ہموار کرنے ہیں اور بنی اسرائیل کی جینہ وال کو اس مدتک ورنفلانے میں کا مریاب ہو چکے ہیں کہ دہ مراکم (Warm) یبود یولی ہے بھی زال کو ایک مریاب ہو چکے ہیں کہ دہ مراکم (Warm) یبود یولی کے مائی تی تا فیلے میں اورائ طرح سے کے مائی تی تا فیلے میں اورائ طرح کے کا مواج میں اس نظر یہ کے کا مواج کے مائی تی بیود کی اور کر میں اور کی مواج کے بارے میں اس نظر یہ کے کا مواج کے مائی اپنیا نیزہ شامیم کرتا ہے ایک میں دورور سے میسانی بیاتی دنیا کا اس کی نظر رحت میں کو کی مقام نہیں۔ ووق خری دیکھی عظیم میں بال یہ وقت ہیں قوجو اس میں جہا نے قرف دوشت ہیں۔ اقوام کو لیگھی گے۔

تعنی یہ ہیں کہ امر بکانے وٹیا کے سب سے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ملک کوجس کی آیا دی کئی سکوں کی آبادی ہے کم ہے، امداد میں اتنی بڑی رقم دی ہے جوافریقہ اور لاطنی امریکا کے سکوں اور کیر بیبین مما لک کو دی جانے والی مجموعی امدا دی قم کے برابر ہے۔ان سکول کو مینے والی مجموعی قم ۴۰ ڈالر فی کس ہے جبکہ اسرائیل کو ملنے دالی رقم ۱۰ بڑار ۷۵۷ ڈالر فی کس ہے۔ عیسائیوں کی اس طاقت ہے تقویت باکریہودیوں کا ایک گروہ بینا کے صحرامیں مسجد افعی یے نمونے بنا کراس پر حملے کی مشق اوراس بات کے مملی تجربے کرتار ہتا ہے کہ بم دھاکوں کے بعد (معاذ الله) مسجد کس طرف گرے گی اور بم کے مکڑے کتنی دور تک جا کیں گے۔ گویا کہ یبودی بیک وقت اندرون اسرائیل (مقدس سرز مین) اور بیرون اسرائیل (موعود سرز مین) دونوں محاذوں بر کام حاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک دن اس کا براہ راست شکار ہم یعنی یا کستانیوں نے ہونا ہے کیونکہ بدوا حدایثی طاقت ان کے راستے کی آخری رکا وٹ ہے عظیم تر اسرائیل اورعظیم تر بھارت ایک دوسرے کے قد رتی حلیف میں اورفلسطین کے جانبازوں کے ساتھ کشمیر کے جانثار بیٹوں کو جلدیا بدیرا یک دوسرے کا حلیف بننا ہوگا۔ بابری معجد کی جگدرام مندراور بیت المقدس کی جگہ بیکل سلیمانی کی تغییرا بسے منصوبے ہیں جن میں ہے ایک کی پھیل دوسرے کی راہ ہموار کرے گی اور ہم کوخواہی نخواہی اس آگ میں کوونا ہوگا جس کا ظاہر موت لين باطن ابدي حيات ہے، لہذا جمیں ايمان يا نفاق ميں ہے ايک كي راہ اختيار كرليني جاہيے۔ ایمان کی علامت جان ومال ہے جہاد فی سپیل اللہ اور نفاق کی نشانی بز دلی اور کنچوی ہے۔ کیاوجہ ہے کہ یہودخودتو نو جوانوں کوتر بیت دے کر قربانی کے رضا کاراور وفا داروں کا دستہ Block) (of the Faithful تیار کرتے ہیں اور ساری دنیا کے یہودیوں سے ان یہود کی مدرسوں اور معسکرات کے لیے چندہ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے دینی مدارس اور جہادی تنظیموں کے خلاف زہرا گلتے دفت ان کی زبانیں لٹک کر دنیا والوں کے تلوے جائے ملتی ہیں۔ دینی اور جہادی تحریکوں کے بےبس ہونے کی دیر ہے، یہود کے ہراول دیتے تمام عالم اسمام خصوصاً یا کتان اورسعودی عرب پر جاچڑھیں گے۔ اب آپ سنے! جب و جنال مدینہ مورہ پنچے گا تو آمد پہاڑے کا اور کرم اور کرم سور بنوی ( طل صد جبا انصاد قو السلام ) برایک نظر ڈالے گا اور اپنے ساتھ کے لوگوں ( کئر بہودی، ورخلائے جوت نیسائی اور وال جی مسلمانوں ) سے بوضے گا:" تم سینے بھی و کیور ہے ہوا میا تھ راستی القد علیہ و مهم ) کی صوبر ہے۔" گیر و حدید پندی واضل ہونا جائے گھر اس کے جروائے پر سنگ فرشیت ہوگا۔ یہ صدیف مسلماتھ، جس ہف ہم اور گھا آٹر والد جلائا صفحہ کہ میں موجود ہے۔ حافظ این تجرر حمداند نے نئے الباری جلدا اسٹی 19 میر مید حیث نقل فرمائی ہے کیان میں جو جود ہے۔ منید اور چنکدار جونے کی وضاحت نیس فرمائی ۔ آن کل سیلان ک یا جلندی کے گئی تشواد پر میں سویہ نوری روشن اور چنکدار نظر آئی ہے۔ یہ خدا کی شان اور مجر صلی اللہ علیہ و حکم کی گئی قبیش گون کا سیا جموعہ۔

قباری پشت پر موجود و توحق الصادیر خفیه علمات اور پرامرار دف و اعداد سالها سال علی بیشت پر موجود فود و اعداد سالها سال عیدول شده و این بیش می این بیشتر مین از افغانستان سمیت اوراء نیمی پاکستان اختیار می این محتیف الموجود بیشتر مین افغانستان سمیت اوراء المهم کی اس حدید بیشتر مین المهم کی اس محتیف المهم کی استراد می المحتیف المهم کی استراد می المحتیف المهم کی این المحتیف المهم کی المحتیف المهم کی المحتیف المحتیف

ا ہے پاکستان وافغانستان کےخوش نصیب طالبوادر مجاہدو! حوصلہ رکھنا کہ بیچ نبی کی بیگ چیش گوئی کامصداتی تم میں ہو۔

### داستان ملت فروشوں کی

نامبارک آ دمی: .

اس مضمون میں بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کی : دواہ جنا کو فاہر کرنا ہے جس نے ہندورتان ہے لکر جائے تک کے مسلمانوں ہے دوافسوسال خداری کی جس کو خمیاز و آئ تک کے مسلمانوں ہے دوافسوسال خداری کی جس کو خمیاز و آئ تک کے مسلمانوں ہے دوافسوسال نصک درج ہیں۔ چھنس مسلمانوں ہے کہ اور مقامت ہوئے دو جائزا والداور بیل طوی جائزا ہو ایک اور موقا ہے ہا ہم اور مسلم ما مورک ہوئے کہ اور موقع ہے تعامل مورک ہوئے کہ مسلم نوں کو خاتمان میں مسلم مسلم نوں کو خاتمان میں مسلم مسلم نوں کو خاتمان میں مسلم مسلم ہوئے کہ مسلم نوں کو خاتمان مسلم کی موجہ ہے تاریخ کا موقع ملا جوان از کی ہدتھیوں کے ایسان مسلم کو ایک خاتمان میں اس مسلم کی سب ہے زیادہ افسوسال کے دراس میں جائے ہوئی کی موقع ہوئیں کی موقع ہوئی کھی کے دوری کا خدال کی ہوئی کی موقع ہوئی کی موقع ہوئی کے اسان کی اور خمی ہوئی کی موقع ہوئی کی موقع ہوئی کھی کے سان خوان کی ان کا موقع ہوئی کی موقع ہوئی کے اور کی کھی کی موقع ہوئی کی ہوئی ہوئی سلم کے باری ہے گا۔

مردانِ حريت:

اس داستان کی ابتدا جنگ عظیم اول سے ہوتی ہے جب حجاز سمیت سارا جزیرۃ امعرب

سلفت عنائے کے زیم تین تھا۔ ترکول کی اسلام سے مجت، جریمن شریفین کی خدمت اور
معلی لوں کی خیزخواہ می کے باوٹ دنیا بجر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور محتقد ہے۔ انگریز
الیا کی خذرہ ان کے باوٹ دنیا بجر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور محتقد ہے۔ انگریز
الیا کی خذرہ ند ہے اور اور کوروفتح کرنا چاہتا تھا تا کہ ایک طرف پر صغیر پر اس کے
افتد ارکوکو کی خفرہ ند ہے اور دومری طرف جزیرہ العرب کی قیادت سالطین آل جن ن کے
افتد ارکوکو کی خفرہ ند ہے اور دومری طرف جزیرہ العرب کی قیادت سالطین آل جن ن کے
افتد ارکوکو کی خفرہ ند ہے اور دومری طرف ہے۔ ان کا کوشش تھی کو محتوم ن آزاد معالقہ
مناز محترک سے۔ یود زمانہ تقارب پر سغیر بھی شخ البند حضرت موانا کموحت تھی کموم ہے مور مدت آزاد معالقہ
میں موجود اپنے شاگر دعالم اور مرید من کی حد سے ہندہ سمان پر جملہ آور دور کو انگار پر وں کو ڈکال
ہا جرکریں اور بیان نقام طافت راشدہ کی علم بروارا سمانی حکومت قائم کریں۔ اس توخوہ کو ان موجود الیے میں است ہے۔ تر مدافذہ کو تالی تجیجا تا کہ وہ
ہا جرکریں اور بیان نقام طافت راشدہ کی علم بروارا سمانی حکومت قائم کریں۔ اس توخوہ تھا زوانہ ہوت تا کہ سلفت خاتم ہے۔ تا بدید کی قط اور

#### دودهاري تلوار:

اگر مید معدوی کا میاب ہو جاتا تو آخ دنیا کا تفشہ بچھ اور دنتا کا راس موقع پر ایک حرمال فضوی میں تا ہے۔ اس کی بوت جا وہ مال فسسل انوں کو بیند اون دکھیا یا کہ مرزش خوب فضوی میں معاطین ختات ہے۔ کہ مسلسل نوں کو بیند اون دکھیا یا کہ مرزش خوب معاطیق ختات میں اور دن کے زیرا ترقع میں موقع کی جود مشن کی خواہد کی سیحات میں اور دن کے زیرا ترقع میں مرزش اسلام کی دونت اسلام کی اور ندون کی با مرزش خوب کا نام شریع کا مرزش میں میں موالی خواہد جائی کی موالی خواہد جائی کے دور سے انسان کی دونت اسلام کی مواملات دیکھنے ایک واقع کی اور ان کے مقابل میں کہ کے دور سے کے لیے دور سے کے مطالب میں کہتے رائی اور ان کے مقابلے کے لیے دور سے کے لیے دور سے کی کھنا میں افواج کی گئے رائی اور ان کے مقابلے کے لیے دور سے کہتے کی کھنا کہ کا کہ کو ان کے مقابلے کی کے دور سے کہتے کی کھنا کور کی کے خلاف ان کرنا کہ کا مان ان کرنا کہ کا کہ کے دور سے کہتے کی کھنا کور کی کے خلاف ان کرنا ہے۔ ان کے دور سے کی کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کہتے کی کھنا کے دور کے مقابلے کی کے دور کے مقابلے کے کے دور سے کی کھنا کی کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کی کھنا کور کی کے خلاف ان کھنا کے دور کے مقابلے کی کھنا کے دور سے کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کھنا کے دور سے کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کی کھنا کے دور سے کھن

اورانہیں خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت برآ مادہ کرتا رہا۔ تیسری طرف اس کم بخت نے یہ حرَت کی کہ جب حضرت شخ البند دحمۃ اللہ علیہ ترکوں کی طرف ہے تحاز کے ورز غالب باش ہے مسلمانان ہنداورسلطنت عثانیہ کے جملہ عبد یداران کے نام اپنی تمایت کا خط ہ صل کر چکے (جو بعد میں'' غالب نامہ'' کے نام ہے مشہور ہوا) نیز خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ انور یاشا ے ملاقات کر کے ای مضمون کا ایک خطاس ہے بھی لے لیا تو اب آپ جاہتے تھے کہ جیداز جهدا فغانستان اوروہاں ہے آزاد قبائل پننج جائیں تا کہ مرکز خلافت کی طرف ہے تا پید وحمایت مل جانے کے سب جملہ مسلمانان ہندآپ کا ساتھ دیں۔آپ آزاد قبائل کے محدین کی جماعت لے کرانگریزوں پر باہرے حملہ آور ہول اور ہندوستان کے چیے چیے پر بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر ہے بغاوت ہریا کردیں نا کہفرنگی ہے آ زادی حاصل کر کے اسلامی خلافت کی بنیا در کھ دی جائے ۔لیکن ندکورہ بالاشخص نے انگریز وں کے کہے پر اس نازک موقع میں آپ کومع رفقائے گرفتار کرلیا اور پھرآپ کومھرا وروباں ہے مان بھیج دیا گیا جباں آپ نے قید کا طویل زبانہ کا ٹااور نہ صرف ہیا کہ بندوستان آزاد ہوکرمسلمانوں کے ماتھ نہ آسکا ہلکہ مقامات مقدسہ بھی ای شخص کی سازشوں سے عثانی سلطنت کے زیر نگین ندر ہے اور جزیرۂ عرب کے جھے بخ ہے کر کے اے جیوٹی جیوٹی ریاستوں میں تقسیم کرویا گیا۔ یہاں کی حکومت ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جو کثیر وسائل اور بے حساب دولت اکٹھی کرنے کے باوجودائے بڑوی میں موجود فلطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور ندونیا کے دیگر جھے میں ہے والےمسلمانوں کوان ہے کوئی فائدہ پینچتا ہے۔ مانا کہ بیاسرائیل کی عسکری مزاحمت نہیں کر کتے لیکن جواکسینی مہاجرین پڑوی ممالک کے کیمپوں میں بہتے میں ان کی مالی مدو کر کے ان کومعاثی مسائل ہے تو بے پر دا کر بکتے تھے تا کدان کے نو جوان نے فکر ہوکر جہاد میں حصہ لے سکیل ....نیکن ان سے رہی خہیں ہوتا۔

بيركت باته:

اگریزوں کے اس گلاشتہ کو لا کچ تھی کہ خلافت مٹانیے کے سقوط کے بعد اے تجاز کی حکومت ٹل جائے گی لیکن اس کا میدارمان پورانہ ہوسکا۔ آل سعود کے تجاز پر خلب پویٹے کے بعد اگریزوں نے اس نظرین پیچرلیس اور اے بیاں ہور دورا کا موقع ہوا گریزوں نے اس نے در موا کی اور بڑیت اٹھا کر بھا گنا پڑا ۔ اس شام میں جا کر پنا ہی ۔ اس موقع پر اگریزوں نے اے دو سرا کا مونیا جس کو اس کے جدا سی کا اوا او آئ تک پورا کردہ ہے۔ اس کم نصیب نے اگریزوں کی بے وہ فائی کا مشابد وکر لینے کے بعد بھی ان کا الذکار بنا منظور کرلیا اور اس کا طائد ان فائر آئی کا مشابد وکر لینے کے بعد بھی ان کا الذکار بنا منظور کرلیا اور اس کا طائد ان فی شرق کن ان ہے خدماداری پی کی کافسطین سے مشرق کن ان سے خدمی کی ، جب آر دون واقع ہے بھی الی مشابل کے اور صوبو فی مفاوات کا تحفظ کر ہے۔ اس ملاتے ہے دن اور ان پی کی کافسطین سے نے کہ اور ان بھی ہور پیلی کو گفسطین سے کر کا دون ہیں وہ سب پھی کرتی ہے جس سے دن اور آئی کا دن پیشمان اور کی کو ان امال کی اور اور قطعین سے پڑول میں وہ سب پھی کرتی ہے۔ جس سے کا فائد کو اس کو مسلول کی اور اور ان میں اور باہر بیروز پیل کو لیا ۔ اس سے مرک سے بھی کا فائد کو اس کے مطرف کی تھی اور باہر دون کا کھی ان ایس اور باہر بیروز پیل کو لیا ۔ اس سے مرک نے کے بعد اس کا کہ کی بھی بی بیروز پیل کو لیا ۔ اس سے میں ان خاند ان کا میں ان ماندان سے چس کی بالبت آرون اور کا کھی ان سے بی برکت یا تھوں بیلی ہے۔ پیل اگرون بیلی میں ان خاندان سے جس کی بی بیروز پیل کو بیلی کی بیرون پیل کی بیدیا کی اور دور از اور ن کا کھی ان سے بیر کرت یا تھوں بیلی ہے۔ پیل میں ان خاندان سے چس گئی الب بیاز ویوں بیلی ہور پیل کو بیا کو ان کھی کی بیان کی بیدیا کی بیان کے بیار کرت بیدیا کی بیان کی بیدیا کی بیان کی بیدیا کی بیدیا کی بیدیا کی بیدیا کی بیدیا کی بیدیا کھی بیان کی بیدیا کی بیدیا کھی بیدیا کی بیدیا کی بیدیا کھی کھی بیدیا کی بید

اس کے بیٹے عبدالنہ بن حسین نے ۳۰ سال تک (۱۹۲۰ء ہے ۱۹۵۰ء) اُرون پر عمر الن کی۔ای دوران اسرائیل وجود ش آیا متحکم عوالور پیغدار لمت آتا شاو کچتا رہا۔ اس کے بعد شریف حسین کا پیخا طبال بن عبدالندارون کا عمران ہوائیلن اے ایک تی سال عکومت نصیب جوئی۔(۱۹۵۱ء ۱۹۵۳ء) بعدازان و با ٹی بیاری کی وجہ ہے اسے تخت سے دشیر دارہو تا پڑا۔ اس کے بعدار کی پڑ پوئا حسین میں طلال حکر ان جواجہ دیا شاہ حسین کے نام سے باتی ہے۔ اس نے تقریباً نصف صدی تک اُرون کو میرونیت کے تشفظ کا مرکز بنائے رکھا۔ ای کے دور پش ۱۹۷۱ء میں اسرائیس نے جملز کر کے دریائے ارون کا مغربی کار وہ چین لیا اور اے '' بیمودا' اور ''مامرو'' نائی و دوصوں میں تغییم کیا لیکن فلطیقی مہاج تن سے وحشانہ سکوک کرنے والا یہ عمران بنا رہ ڈی کی طرح مریل آواز نکالنے کے طاوہ کچونہ کر برکا۔ ای کے دور میں بلی بھکت ے بوانے والی ایک مصنوی بنگ کے بعد بیت المقدی اسرائنگ کے حوالے کردیا ادائی نے بیت المقدی واٹی الینے کی بجائے تصرف یہ کسامرائنگ کو مرکا دی طور پر شیم کر ہو باکہ اسرائنگ کے تحفظ کے لیے امریکا کو برخان کے ایک فراہم کیے۔ یہودہ ضدار تی سال مرکنی کے کامرائنگی وزیرا فقعم اسحق رائن کے مرنے پر اس نے اُس کی تجربی جاخری دی اورزار وقفار روپا چکہ یہودی روپایت کے مطابق کے کئی ''مسلمان'' کو یہود ہوں کی تجربی جاخری کا جازت جیس، دومری طرف جب یہ میکنر میں جیٹا ہوکر صاحب فراش بواق یہودی عہادت خالوں جیس اس کی صحت کے لیے تصویمی دہ تمیں کی گئی۔۔

ہرےزخم:

یداییا نامبارک شخص تھا کہ میرونی مفادات کی تکہبانی کے لیے اپنے و بٹی بھا نیول پر تظلم کرنے ہے تھی نہ چوکا میر و محاوا میں میرودیوں کے مظالم سے تھا کہ تک آگر جرت کرنے والے تین ہزار السیفی مساون کو اس سے تم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ تلسیفیوں نے اس مہیدیو ''سیاہ تیز'' کا نام دیا۔ و قلسیفی مہاتہ ہیں جواردان کے مہا ہر کمپیوں سے تک کرمشیو فعہ فلسین (امرائیل) میں کا دروائیل کر رکھ دیا۔ اس کی انجی نشدات سے اعتراف میں پراس نے انتا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کئی کر رکھ دیا۔ اس کی انجی نشدات سے اعتراف میں و بیر بھر کے چوٹی کے پانچ متھسب میرود کی اور بیسانی مربر ایابان مثلث سیسے تئی کا فر تھرانوں نے اس کے جناز سے شرکت کی اور اس بر سے انجام کی افر فدرضت کیا۔

فلطینی مسلمانوں نے اے کر سالقاب دے دکھتے مقرگرامرائیل نے اس کے نام پر ایک سرک کانام رکھا جونفا اران ملت کے لیے جہم کی طرف رہنمائی کرتی رہی ۔ آج کل اس کا لڑکا شاہ محیرالشہ محران ہے۔ اس کی مال برطانوی میسائی ہے۔ شاہ حسین کی وو وہ یا تحمیں، ایک امر کی بیودی اور دوسری برطانوی میسائی۔ اس سے بھی میبود وفصاری کے ساتھ قرعی رابطوں کا انداز واٹھا جا سکا ہے۔ شاہ معیدالشہ کی تربیت قصوص طور نے فیراسدی انداز یں کی گئی ہے اور بیا ہے باپ کے نقش آرہ ہم چلتے ہوئے وہ سب پھی کر رہا ہے جس کے طبیق معمد نول کے ختم ہر سے ہوئے رہیں اور انٹین اپنے پڑوں سے کوئی عد دنیل تکے ویکھیے کب لقر رہ کا دے افخام کرکٹ بھی آتا ہے اور بینا نمان اپنے افزام کو پیکھتا ہے۔

# داستان فلسطین فروشوں کی

ایك سنسنی خیر تحقیق پربلی بار منظر عام پر

بی فروری ۱۹۴۵ء کی بات ہے۔ جدہ میں متعین امریکی سفیرولیم ایڈی کو''انتہا کی خفیداور ا ہم'' کے عنوان سے ایک پیغام ملا۔ اس میں کہا گیا تھاامر کی صدر فرینکلن روز وہیٹ سعود ی حكمران شاہ عبدالعزیز سے ملاقات كرنا جاہتے ہيں اس كا انتظام كيا جائے۔اس ملاقات كا وقت اور جگہ کسی کومعلوم نہ تھی۔ ایک ہے زیادہ وجوہ کی بنا پران دونوں سر براہوں کی اس بیٹھک کواتنا خفیدر کھ گیا تھا کہ جدہ میں ملاقات کے انتظام کا تلم صرف یا نیج افراد کو تھا۔ شاہ عبدالعزیز ،سعود ک وزیرخارجہ،امریکی سفارت خاندکا ٹائیسٹ،امریکی سفیرادراس کی بیوی۔امریکی سفیرے راسطے شروع کرو ہے۔سفار تکاری کی ڈوریال ہلائی جانے لگیں۔مشکل بیتھی کہ بیبودنو ازعیسائی مملکت کا صدر سعودی سرز بین برندآ سکنا تھا کیونکہ اس وقت عرب کے مسلمانوں کوآ سائش وآ رائش اور آرام کوشی میں مبتلا کر کے غیرت ایمانی ہے محروم نہ کیا گیا تھا، خصوصا شہروں ہے دور رہنے والے عرب قائل ال بات كوقطعا برداشت مذكر يكته يتلح كدمرز مين اسلام يركسي ايي مسلم ذخمن حكمران کے قدم بڑیں جنہیں ہزاروں برس بہلے یہال سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ ووسری طرف شہ عبدالعزیزاس ہے بل کسی بیرونی دورے ہرند گئے تتے۔ بیان کی کسی فیرمسلم ملک کے سربراہ ہے بہبی ملہ قات بھی اوراہے ام رکا کے رقیب برطانیہ کے جدہ میں موجود نفیدالمکا روپ ہے جھیانہ بھی مقصود تھا (اگرچہ بعد بیں ان دونوں ملکوں نے رقابت ختم کر کے مل بانٹ کر کھانے پر ایکا كرىياتها) چنانچاس ملاقات كے ليے مندركي وسعق كواستعال كرنے كافيصله كيا گيا۔

شاہ میدالعزیز کی عادت تھی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ جدہ آیا کرتے تھے۔اس دوران يبال كَ انتظاميه بيه ملا قات كے علاوہ فقراءومها كين ميں امداد بھي تقسيم كرتے تھے جنانجيان ی تبدی قبل املان کیا گیا که امریکا کا جنگی بحری جہاز"میرنی" بندرگاہ پرنگر انداز ہورہا ے۔ میر فی کاس دورے کو خیر مگالی کے تحت کیا جانے والا عام دورہ ظاہر کیا گیا جبکداس ہے پہیے کوئی امر کی جنگی جہاز جدہ کی بندرگاہ پرلنگرا نداز نہ ہواتھا۔ جہاز کی واپسی کااعلان ۱۲/ فروری کوکیہ گیہ اوراس ہے ایک ون پہلے یعنی ۱۱/فروری ۱۹۳۵ء کواس جنگی جہاز کا کپتان اور فرسٹ آفیسر، شاہ عبدالعزیز ہے جدہ میں واقع ان کے کل میں''سلام'' کرنے گئے ادراس دوران روانگی کی تمام تفصیلات طے پاگئیں۔ای دن امریکی سفیرنے جباز کے عملے کے ملاوہ حده میں مقیم ۱۲۵ مر کی باشندوں کوالودا می عشائیہ دیااور جہاز کی واپسی مشتبر کر دی گئی۔ دوسری طرف شہ ہ کی طرف ہے دوشتم اوول کے ساتھ سفر کی تیاریاں مکمل ہو پچکی تھیں۔ جہاز کی روا گل والے دن شاہی محل ہے اعلان ہوا کہ شاہ مکہ محرمہ واپس جارہے میں۔شاہی قافلے کی گاڑیاں مکل سے مکہ مرمہ واپس کے لیے نگلیں لیکن راتے میں آئیں اچا تک حکم دیا گیا کہ بندرگاہ کی طرف چییں ، سرتھ ہی شاہ نے ولی عبد شنرا دہ سعود بن عبدالعزیز کوٹیلی گرام روانہ کیا کہ وہ تاحکم ٹانی ملک کانظم وسق سنجالیں اور شترادہ فیصل بن عبدالعزیز (جو بعد میں شاہ فیصل کے نام ہے سعودی عرب کے فرمانر واا ورعالم اسلام کی مقبول شخصیت ہے اور ان کی انقلا بی نظریات کی وجہ ے دشمنان مت نے عربستان براینا تسلط برقر ادر کھنے کے لیے انہیں شہید کروایا ) کو بلا کر ملک ے باہر جانے کے بارے میں مطلع کیااورانہیں تحاز میں نظم ونتق برقر ادر کھنے کی مدایات دے كرايك فبرست عوالے كى جس ميں ان كے ساتھ جائے والوں كے نام تھے۔ امر كي سفيركو "اوير" سے مدايات مل تحيى كه بادشاه كے بمراه وقد بهت محدود بوتا چاہيے۔ چار صاحب حیثیت افرا داوران کے ساتھ زیادہ ہے زیادہ آٹھ محافظ اور خدمت گاروں یعنی بادشاہ کے علاوہ کل ۱۱ افراد، مگر جب بادشاه کا قافله بندرگاه پر پهنچا تو اس بیس ۴۸۸ افراد، ۱۰۰ بکریاں اور منوں کے حساب سے سبزیاں اور خوراک وغیرہ تھی۔ شاہ کا ارادہ اپنے امریکی مہمانوں کی ضیافت کا ضائر جباز کے کپتان کما نفر کیننگ نے شاہ کے نمایعد ہے دور یم الیات شخ عمیداللہ السیمان کو ہمایا کہ برکی جباز پر مخصوص قواعد کے تحت منظور شدہ فذادی جاتی ہے اور اس کی طلاف ورزی کی سزاتید ہے۔شاہ نے اس کی رہایت کی اور صرف بحکریال جہاز پر چڑھائی کٹین۔

شاہ عبدالعزیز کے پینچتے ہی میر فی نے ساحل چیوڑ دیا اور نہرسوئز کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۱۲ فروری ۱۹۴۵ءکوشام ساڑھے جار بجے کا وقت تھا،سورج سمندر کے کنارے افق کی طرف حِمَكِ حِلاتِهِ، جِباز كِ مسافر جِنْكَي آلات كِ مشاہدے درسے وتفریح سے لطف لے رہے تھے، مگر کے خبرتھی کداس سفر کا اختیام کچھا لیے معاہدوں پر ہوگا جو عالم اسلام کواینے حریفوں ہے گئ سوسال پیچھے دھکیل دیں گے۔ ہادشاہ کے ہمراہ ان کے بھائی شنمرادہ عبداللہ، دو پیٹے شنم ادہ محمد بن عبدالعزیز اورشنراده منصور بن عبدالعزیز کے علاوہ ان کا محالج ،خصوصی مشیراور فلکی ماہر وہ جد بن حیقلہ بھی تھا جونماز کے وقت قبلہ کی ست نکال کردیتا تھا۔ یہا یک عجیب ستم ظریفی رہی ہے کہ سعودی حکمران نماز ، تلاوت اورحرمین کی خدمت کا اہتمام تو خوب کرتے ہیں کیکن اس بات ۔ ے غافل رہتے ہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم ان کے احترام سے زیادہ ان کے تحفظ میں مضمر ہے اور پہتحفظ جہاد فی سبیل اللہ کی بہتر ہے بہتر تیار کی کے بغیر ناممکن ہے۔اب اس بات کود کھیے پیچیے کہ جہاز کے عرفے برفلکی ماہر کی رہنمائی ہے نماز ادا ہوری تھی جبکہ جہاز کے اندر میٹنگ روم میں مسلمہ نوں کی شبہہ رگ کفار کے انگو ٹھے تلے دینے کا بندو بست کیا جاریا ہے۔ بحراتمر کی لبروں پر جہاز کا پرسنم دورات اورا یک دن جاری رہا۔ جس وقت جدہ ہے یہ جہاز روانہ ہور ماتھا اس وقت مالنا کی بندرگاہ ہے ایک اور جہاز روانہ ہور ہاتھا خصوصی طور پر تیار کیے گئے'' کوئنس'' نامی جہاز میں امر کی صدر روز ویلٹ سوارتھا۔میر فی میں مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف سے امریکی افسرول کی ضیافتیں ہور ہی تھیں، جہاز کے ہوادار عرشے کی پُر لطف فضامیں خاص مرلی انداز میں قالین بچھا کر دستر خوان بچھے تھے اور گپ شپ کی تحفلیں بچے رہی تھیں۔ خدام خاص مر لی ڈشیں تیار کررے تھے جوفر حت بخش ہوا میں بیٹھ کرنے فکری کے ساتھ تناول فر ہائی جاری تھیں۔ دوسری طرف امریکی صدر کے جہاز کی دیواروں پر نقشے لگے ہوئے تتھے، میزوں پر ر پر رشن دهری تغیین، یم دوی ریاست کی تفکیل کے خواہش مندام کی صدر سعودی فرہا زواست کی جانے وائی شنگل کے انکات پر اپنے شخیروں سے بحث دہشورہ کررہے تھے۔ قریقین کی جو دیش حالت اور ممومی و میراس وقت تفاق آج مجی تقریباً و بسے بال ہے۔ ایک عمل بے قراری اور آمام مطلب کی کیفیت میں تفاا ور دومراکم مل چوکس اور بھار مغزی کی حالت بیس۔ اس چیز نے اُمنت مسلمہ کوفون کے آفرون دفظار حریمی کی حریمی ہیں۔ آمام سلمہ کوفون کے آپ فظار حریمی کی حریمی ہیں۔

۱/۴ فروری ۱۹۴۵ء کو صبح در یج میرنی اور کوئنس دونوں طے شدہ مقام بر پہنچ گئے۔ دونول جہزوں کے جاروں طرف فوجی گھڑے ہوگئے۔ایک عارضی بل کے ذریعے دونوں جہزوں کو جوڑا گیا اور'' جلالۃ الملک'' اینے دونوں صاحبز ادوں کے ہمراہ امریکی صدر کے جہ زیرتشریف لے گئے۔ پیخصوصی ،اہم اورخفیہ ترین ملاقات ایک گھنشہ دس منٹ حاری رہی۔ اس کے موضوعات کے متعلق کچھ کچھ ہا تیں تو اب منظرعام برآ گئی ہیں اور مشرق وسطی پر تحقیق کرنے والےمصنفین نے ان کوڈرتے ڈرتے مختلط انداز میں نقل کیا ہے۔اگراس سارے موضوع کوکو کی چنرلفظوں میں سمیٹنا جا ہے تو وہ بوں ہوں گے:'' فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے حوالے ہے سعودی فرمانرواؤں کو جکڑنا، ان کے یاس موجود تیل کی خداداو دولت پرتسلط یا نااورعریوں کی اس ہے ہونے والی آمدنی کوعسکری ترقی کی بجائے سامان عیش وعشرت یرخرج کروان۔'' مجموعی طور پر پانچ تھنے اس جہاز پر ہنے کے بعد جب شاہ عبدالعزیز واپس ہوئے توانہوں نے جہاز کے عملے میں تخفی تقسیم کیے۔افسران کوایک ایک گھڑی اور چھونے عملے کو ۱۵،۱۵ یا وَنڈ دیے۔ بیان کی طبعی شرافت اورمہمان نوازی تھی کیکن انہیں کیا خبر کہ یہود کی خباشت ایک شریفاندروایات کالحاظ نبیس رکھتی۔ آخر میں امریکی سفار تکار ولیم ایڈی اور سعودی نما بندے یوسف پاسین نے ایک مشتر کہ بیان تیار کیا۔اس پر جانبین کے دستخط ہوئے اور جب صدر روز ویلٹ کا جہاز نبر سوئز ہے گز رکر پورٹ معیدے آگے جار ہاتھا اور برطانوی خفیہ اوارے کے امکار ملاقت کے منتج کی س گن لینے کی جان تو ڑکوشش کررہے تھے،اس وقت یبود کی برنام زمان تظیم 'فرق میسن' کے قاہرہ میں داقع وفتر میں … بوان کا ہیڈ کارٹر بھی تنے کامیابی کے جام کرائے جارہے تنے ادر صبیونی ریاست کی تشکیل کا اہم مرصد ہے جوجانے پر یمودیوں کے 'درور گرینما'' خوش ہے گھولے شاماتے تئے۔

۱۹۳۵ء میں پیرملا قات ہوئی اور صرف دوسال بعد ۱۹۴۸ء میں دنیا کے نقشے برصبیونی ر ہاست أبھر رآ گنی جو گزشتہ تین ہزارسال میں پیش آنے والا انوکھا واقعہ ہے۔انوکھااس واسطے کہ بیبود ریجکم البی ولت وخواری کی مُمر لگ چکی تھی چربھی انہیں ایک مکسل گیا۔ بیآخر " مرطرح ممكن بوا؟ خورقر آن كريم بتا تاب:"إلا بحبل من الله وحبل من الناس" يهود نے کسی حد تک تکبر وشرارت چپوڑ کر گریہ وزاری شروع کی اور دنیا میں طاقت کے دھارے کا رخ پیچان کرخودکواس میں اس طرح ضم کیا کہ اس کوا بی مرضی کے تالع کرلیا جید مسمانوں نے بہ ہمی اختلاف ومفاد پر تک کواپنا شعار بنایا، طاقت کے حصول سے غافل ہوئے، چھاؤنیول میں اسلحہ جمع کرنے کی بجائے بیڈروموں میں فرنچیراور باتھ روموں میں ٹائلیں سجانے لگے، چنانچہ خوداینے او پراس ذلت کومسلط کرلیا جو یہود کے لیے کائئی گئی تھی۔ ہوا یوں کہ سعودی عرب نے فلسطین کے ساتھ کگنے والی اپنی سرحد کو پیچیے ہٹالیا تا کہ وہ فلسطین کے بڑوسیوں میں شار بی نہ ہو، نداس کی طرف ہے فلسطینیوں کوامداد جائے نہ طبیعی مہاجرین پناہ لینے جالہ الملک'' ظل البی'' کے سانے میں آسکیں۔ جدید دنیا کی تاریخ میں ایسانہیں ہوا کہ کوئی ملک چیکے سے اپنا حصہ کاٹ کر سی کودے دے، گر سعودی عرب کے بہا در فر مانر داؤں نے بیکار نامہ سرانج م دیا اور فلطین سے ملنے والا سرحدی علاقہ اُردن کے سپرد کرکے خود چھے بث تے تاکہ نہ مسلی نوں کی طرف ہے کوئی ان کوغیرت دلائے نہ یہود ایوں کے سر پرستوں کی نہ راضی مول لینی بڑے۔نہومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گی۔

والتی میں جدہ کی بندرگاہ پر جالۃ الملک فرقدم رکے بھر زیادہ دن نہ کڑے نے کہ راتوں رات السمسلکة العوبية السعودية " کا تشتر تبر لی تو کیا اور توک سے آگے کے مرحدی عابق " السمسسلکة العمال سعية الأو دنية " کے والے کرو ہے جس کے نی مزوالغ حب ونسب کے مالک نجیب الطرفین ہائی ہیں۔ جش محترات جڑ ہے قالعرب کے احوال کے اس ریخ محسات لانے پر معترض ہوتے ہیں کہ اس سے عرب سکر انوں کے احترام میں کی آئی ہے۔ بندوع ش گزار ہے کہ بہت تو سرف ''افغیر حقیقہ نے 'کے جوم ہیں۔ آ گالمی اسلام کی مرشی ہے کہ ان ول سوز حقائق کو جس پہلو سے چیس میں جس رحک کی عیک سے چاہیں ویکھیں اور جس محق میں جا ہیں جیسیں۔ اگر کوئی خشمی سلامت جمع کے بغیر مردار پر بھی کھائے تو دو زہر بلا مل بن جاتی ہے۔ اگر کی کے دل دور منی پر ن مضائین ہے اُمت کے مستقبل کی آگر کی بجائے کوئی اور تاثر چھاجا تا ہے تو اس کے لیے سامئی آئر کی دھائے والوں کریا کیا جا سکتا ہے؟

## کہیلا کی کہانی

نے روٹنگم کی طرف:

ا مریکا میں بہود یوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کلمیس سے ہوتا ہے۔ میبود بول نے سقوط غرناطے پہلے بی خطرے کی ہوسونگھ لیتھی اورانہیں احساس ہوگیا تھا کہ سلمانوں کی خدفت کا سارہ مٹنے کے بعد عیسائی ان کی بوٹبال کچر کچر کرکے نوجین گے۔مشہورامر کی صنعت کاراور مصنف بشری فورڈ نے اپنی کتاب"The InterNational Jew" میں لکھا ہے: '' کو کمبس کے ارادوں کی بھنک یا کر بہودیوں نے اس میل جول خوب بڑھالیا تھااوراس کے ساتھ ب نے والے ہمراہیوں میں ایک گروہ بیودیوں کا بھی تھا۔ 'اندلس کے مشبور بیودی عالم اور شعر يبوداحليوي (Judah Halevi) نے بدنام زمانہ يبودي تاويل وتح ليف سے كام ليتے ہوئے ملت بیودکواجازت دے دی تھی کدوہ دنیوی مصائب سے بحنے اورا بنادین بچائے کے لیے اینا ذہب بوشدہ یا تبدیل کر عکتے ہیں۔اس کے بعدان کے لیے بدرین وشن سے تعلقات وَنَمُ كَرِنا بَهِي مشكل شدر ہاتھا۔ بیكی تھی فدہب والول سے بڑھ كر مذہبی بن جاتے اور انہیں شیشے میں اتار لیتے تھے چنانچے کولمبس سے جلدی ان کا یارانہ لگ گیا۔ نہیں اس وقت ''ارِ شِ نَبَات' اَلْرِ كُو لَى وَكِمَا لَى دِيتَ تَتَى تَو وہ يمين ''حَرِظُمات'' كے يار كی و نياتشی۔اس ، قابل عبور سمندر کے اس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سب ہرجگہ دھتکار دیے گئے تھے اور سمنت سمنت اس ك كنار ، المنج تقد تاريخ كى كابول من كى شاهدا ي من مين ان ا معلوم ہوتا ہے کہ بیہود بوں کو اس بحری مہم ہے جو سقوط غرناطہ کے بعد مسلمانوں کے بحری

تجربات سے فائدہ اٹھا کرروانہ ہورہی تھی،خصوصی دلچیں تھی۔ پہلاتو یہ کہاں بحری سفر کے اخراجات کے بیے بدنام زمانہ یہودی سودی سرماییکام آیاتھا،ملکہ از ایرلاکے جواہر فروخت کر کے اس بحری سفر کے اخراجات برداشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرا بیا کہ نئی سرز مین کی وریافت کے بعد کولمیس نے جو بیبلا ڈھالکھاوہ ایک سر مابیدار بیبودی کے نام تھا جس نے اس سنر کے لیے کی بنرار یا وَندُ فراہم کیے تھے۔ تیسرا یہ کہ لوئی ڈیٹورس نامی پہلاشخص جو''نی دنیا'' کے س عن براتراوہ یہودی تھا۔اس نے تمیا کو کا استعال دریافت کیا، اے تمیا کو کی عالمی تجارے کا '' بپ' کہاجاتا ہے اورای کی وجہ ہے آئ دنیا میں تمبا کو کا سارا کاروبار بیبودیوں کے قضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبااور برازیل میں آباد ہوئے لیکن جب یہاں سے اپنی حرکتوں کے سبب جید دُھنگار دیے گئے تو انہوں نے نیویارک کا رخ کیا کیونکہ وہ ٹالی امریکا کا تحارتی وروازہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈچ کالونی تھا۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آ مد کو پیند نہیں کیا تا ہم یہودی سرمایی کاطلسم کام آیا اور ڈی گورنر پیٹراسنائی ویسنٹ نے یہودیوں کواس یا بندگ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی کہ وہ سرکاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم وگ ن میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی یابندی لگار ہاہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل بوتے پرکل اس شہر کے تمام کاروبار ادر عبدوں کے مالک ہوجا کیں گ\_الغرض اس گروہ نے امریکا کو''ارض موعود''اور''نیویارک'' کو نیو بروشلم قرار دے کریہودیوں کو بہال ُقل مکانی کی ترغیب دی اوراس طرح نیویارک دنیا کی یبودی آبادی کا بهت بزامرکز بنتا جایا کیا۔ انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی، اس کی تجارت، ساست اور انتظامیوا ہے زیراٹر لا ناشروع کیااوراس مقصد کے لیے ''کہیلا''نا می تنظیم وجووییں آئی۔ اچھی امید کا کنارہ:

کہنا کی کہانی شروع کرنے سے پہلے مکافات مگل کی ایک تاریخی مثال کا مطالعہ کرتے چلتے ہیں۔ کولیس نے مسلمانوں کی دریافت کی ہوئی تی دنیا کی دریافت کا کارنامہ اپنے نام تکھوالیا لیکن وہ اس ملک کو براعظم کولیس میانوا کھٹے اشیش آف کولیس نہ کہوا۔ یک مسلمانوں کی بدریافت اینے نام کرنے کے باوجودوہ اس اعزازے محروم رہا۔ بوایول کرمسم ہسپانید ے مقوط کے بعد ہیانیہ کے تر یص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے ک لیے دونیمیں بھیجیں۔ایک واسکوڈی گاما کی سر براہی میں تھی۔ میم جب جنو بی افریقہ کے آخری زینی کنارے کے پاک پیچی تواہے سمندر مڑتا ہواد کھائی دیا۔ انہیں امید پیدا ہوچی کہ میدراستہ مِرْ كَرِ بِندُوسَةِ نِ كُوجِائِ كَا لِبَدْا الى كا نام .... كيب أ ف كُذُ بوب (عربي ميں رأس الرجوء ا صالح ، دروو مین 'اچھی امید کا کنارہ'' کہدلیجے ) دکھ دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کا بیہ ننارہ کرہُ ارض ے جنوب میں خشکی کا آخری سراہے اس کے بعد قطب جنوبی تک یانی ہی یانی ہے۔ یہاں بحرِ ہنداور بحر اوقیانوس دوسمندر آ کر ملتے میں اس وجہ ہے الطم پریا رہتا ہے۔اس ہے تل ہیانوی جب زراں افریقہ کے مغربی کنارے پرواقع مما لک سینیگال، گئی، گمہیں ،سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے کین اسے آگے نہ جائے تھے۔ یہ کیلی مرتبھی کہ وہ اس کنارے تک آپنیے تقے مشہورے کہ یہاں پہنچ کر جب انہوں نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکوڈ کی گا، ہے واپس چلنے براصرار کیا اور نہ ماننے برقل کی دی۔واسکوڈ ی گاما بڑا کا ئیاں تھا۔اس نے بری راستوں کے نقشے ان کے سامنے بھاڑ دیے اور کہا کداب واس کا راستہ صرف میرے ذبن میں ہے ہتم نے مجیقل کیا تو میرے بغیرواپس نہ جاسکو گے حارانکہ بیدا سے اس کے ساتھ و بے والے عرب مسلمان بھی جانتے تھے۔الغرض اس نے اس طرب ہے و نیا کے اس جنولی کن رے کو یار کیااور موزمیق چینل ے گزرتے ہوئے موزمیق جا پہنچا۔ وہاں سے راشن، خوراک اور جہاز وں کی مرمت کا بندو بست کر کے اس نے بھر ہندعیور کیا اور ہندوستان ک بندگارہ کالی کٹ جا اُتر ا۔ یہ ہندوستان کی سرزیین پر غیر ککی استعار کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد و ندیزی، پھرفرانسیبی اور آخریش انگریز آ دھمکے، آ گے کی دل فگار داستان سب کومعلوم ہے۔ امریگوسے امریکا تک:

کولیس کی بحری مهم کا احوال آپ من مجھ این چنکدوہ تکی بہندوستان کی دریدفت و مجر پر روانہ ہوا تھا اس لیے بڑا اگر بہلائی اور سان سلواڈور کے پاس پیچھ جانے پر وہ اس مفرقی ہندوستان کے جزائز (ویسٹ انڈیز ) مجھتار ما،اس کا خیال تھا کہ ان جزائز کے بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔اس کی اس خاوجمی ہاں جزائر کا نام تو جزائر البندیز عمیااور آج تک یمی نام چیا آ تائے مگرام کا اس کے نام ہے موسوم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ان جزائز کوانڈ و نیشیاا ورفایا ئن ے متنز كرنے كے ليے" بزائز غرب البند'' اور انڈ ونیشیا وغیرہ كو" بزائز شرق البند'' كہتے یں ۔ کولمس کے یانچ سال بعد ۱۳۹۷ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور سندری جغرافیدوان امریگو واسی بی شمندریار سینینے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ بیڈینس لکھاری بھی تھا۔ اس نے واپس پین کرایی مهم کے احوال نی دنیا کے کل وقوع اور بحری نقشہ جات کے ساتھ قلم بند کیے مہم جوئی کی ہیں بحرک داستان یورپ بیس کافی مقبول ہوئی۔ ۷- ۱۵ء بیس مشہور جرمن جغرافید دان پروفیسر مارش ایڈسیمولرنے اپنی مشہور کتاب Cosmographia introduction میں امریگو کو امریکس کے نام سے متعارف کرواتے ہوئے بانظر ریوجیش کیا کہ چونکدامریکس نے یدی و نا دریافت کی ہے اس لیے اس سے دریافت شدہ پراعظم کا نام اس کے نام ہے منسوب کروینا چاہیے۔اس نے یورپ اورایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقالع میں امریکس کے نام بر امر یکا تجویز کیا۔ پروفیسر مارٹن کا بینظر بیمقبول ہوا اور یوں یورپ میں براعظم کولیس کی بجائے براعظم امریکا کے نام سے بیٹی و نیامشہور ہوگئی۔کولمیس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت براپنی شېرت کا تنبوتا نناچ با تھا نگرېيذاانصافي اے راس نه آسکي اور وه مغر يې منطقه حارّه کې دريافت کو اینے نام ہے منسوب کیے جانے کے اعزازے محروم رہا۔ مکافات ٹمل کی اس روداد کے بعد والپر" كبيلا" كاطرف يلته بين-د نیاکے ہارہ جھے:

'' کہیوا'' کے مفوی گورنسٹ کے زیں۔ یہ یہود ایل کی ذریز میں تنظیم ہے جو بعثی اپرشیدہ ہے آئی ہی جا تقور تک ہے۔ ندیارک کی سیا می اور اقتصادی زندگی میں اس کا مگل ڈگل ا تا زیادہ ہے' آپ کہ سیطنت این ندیارک کے باشندے فیمرشموں اطریقے ہے اس کے پردگرام میں طلبتہ ٹیر اور اس کا پردگرام کیا ہوتا ہے' یہود، یہود یہودی مناوار میدوی مفادات۔ یہ صرف تقلیم ٹیمرن

نفیه چکومت ہے۔الی خفیہ حکومت جس کا ہر لفظ قانون ہےاور ہرعمل میبودنوازی، میبود پروری اور بیووں سر بری کے گر د گھومتا ہے۔ مینظیم امریکا کے سب سے بڑے تجارتی وسیا ک مرکز میں میٹھ کرام کی رجحانات اور پالیسیول پراٹر انداز ہونے کے ایسے طور طریتے افتیار کرتی ے کہان کا مطالعہ کرنے والا انسان ونگ رہ جاتا ہے۔اس نے امریکی طرز معاشرت،امریکی فكراورام كي سياست كوال قدرا پنا تالع بناليا ہے كەمپەسب چيزيں يېوديت زوه بوكرره كئ ہیں۔ امریکی معاشرے کی کسی چیز کی اپنی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہی ہے۔ یہودیوں کے بزوں نے نیویارک کوچھوٹے چھوٹے بارہ نکڑوں میں اور پورے امریکا کو بارہ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ برنکڑے اور جھے کا سر براہ ایک طاقتو را در بااثر یہودی ہے۔ (حضرت موک عدیہ السل م كے زونے بيس بن اسرائيل كالارے يبود يول كى تكرانى بيس القبط اور ہر قبينے كاليك الگ سردار بنایا گیا تھا) امر یکا برغلبا یانے کے بعد انہول نے یوری دنیا کو بھی بارہ برے یپود یوں کی نگرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کر دیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز ، ن کراہے یمودی دارا نخلافہ قرار دے دیا۔ آج کل کے باخرام کی بھی نہیں جانتے کہ اگر جدان کے ملک کادارالحکومت واشکنٹن ڈسٹر کٹ آف کولمبیا ( واشنگٹن ڈی تی ) ہے لیکن ان کے ملک میں ایک قوم ایس بھی رہتی ہے جو نیویارک کواپنا دارانگومت مانتی ہے اوراس قوم کے دنیا بحر میں تھیلے ہوئے افراد نیو بارک کو (جوفا مطین میں واقع اصل بروشلم تک رسائی ہے پہلے میبودیوں کے لیے نیورو شم تھا)اس طرح احرام ے و کیتے ہیں جیے کیتھولک عیسائی روم (ویک کن ٹی) کو اور میدن معه معظمه کور ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے نیکن اگر کو کی اس كى عملى مثال ديكهنا جاہے تو نيويارك كو ديكھے كوئكد بيدرياست كاندررياست بعكد على ریاست کا تھانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمنٹ کے ہیں اور یہود نے خفیہ کورنمنٹ جگہ میر ً ورنمنت قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدت کے ساتھ ثابت کردیا ہے۔ يهود ول كي به خفيه عظيم" زير زمين ندى" (Underground River) كي طرح باور یبودیت بر تحقیق کرنے والے ماہرین اسے میودیوں کی اعلی ترین تنظیم زنجری (Zingry) کا

منبوع تر بین مفتوقر ار دینے تیں۔ یہ ''زئری'' ٹین الاقوائی سیونی بیودیت (Xionist) رy International Jewry کا مخفف ہے۔ یسپونیت کے بڑے دیا ٹوں پر ششنل وواش تر نین وہ ک ہے کہ دنیا گجریش مجیلی ہوئی براروں بیودی سیکیس اس سات سیکام کرتی تیں۔ بیمیودی محکوموں کے شو ہر:

یہاں برتار کمن کے ذہبن میں ررموال پیدا ہوسکتا ہے کہ ذہت کے درے یہو ڈواس قدر عرون كية إلى أبيا كدوه على يردوروكريه بإدرني دور تعيية اورؤهملي تيموزت جن الاس ك جواب ئے ہے جمیں'' کتاب حقیقت'' کی طرف رجوع' سرنا سڑے گا جو ہمار یا اور خالق کا نئات ہے، درمیان را لطے کے دومنٹندؤ رائع میں ہے پہلاؤ ، احد ہےاور کا نئات کے حفائق ک گرہ کشر کی کرتا ہے۔اللہ یا ک نے قرآن لرہم میں بیجود کی ذات کے جوامیا ہے بیان قرمات عظم الماتا محصد بول تلهازما مله أيمري الموارس الماسة الداحدانيون في الدان كأسي حد تَدِيدُ لَهُ ارْكُ لِيا ﷺ اورانسوس نه كرمهمانول في سهريول السان ملعون صفات سے ميجنہ ك جداب أن كولكمل طوريرا ياليا بنه البدا الجدا الحدة كناده يرتنانَ برطاس بيدا تورينه میں بہ مثل المصاحب مدفقا کہ بیود ٹار اٹنا ڈیٹیاں اکرا ہے بہور بول کا حال ہوت کہ مما السب يبودي المساوران كي تمام تنظيم باتن وهماسد الإحمول المالية يلجان في الباقو ومكمّا يبد كه بسر الوقار حال **بين التأنفلق ا**لمراحاوي بترير بيكر غيري ودينيان في نثر مصرم حال بين قَاتُمْ رَقِيْ بِيهِ الدِرِيمِي حِيرَ أَنْفِيلِ "أَرْرِينَ فِي مِنْ الْجِيلِقِينَ لِلهِ اللَّهِ النّ و منه و الله و منتور مين أيك بالنام الله ي شاش و ما الاه ياده كالنام و التي المناه الله و من منته يمول ساء بيني" زيات كافيصله كروانك اورأنش باجموسة وكريال بعدايق منائلتي اورثوانا كال يد وور عف خلف خري أسر المراجي أيل، خدالكتي الجزياة ١٠ الراجل المحماليا والم المرود عن قرآن كريم في الإين من إلى الألم الإين الأراض أن الأراض المراكز الإين المراكز الإين الأراض المراكز ال و ''آبات ان ئے ول جدا ہیں۔'' بیاآ بت آئ جم پر صاوق آئی ہے یا ۵۰۰ بیا جد آمر ہوئی معامله انیا ہوجوان تظیموں کے کس میں زیر ہے تو فریقین منتقاطور پڑی ایل بزرک میہودی شخصیت کوانیا خالف شنگیم کر لیتے ہیں چیسے کر معربے صدر انور سادات کی بیودن بیوی، جہاں سادات کو بیود کی دوبڑی نظیموں کے مشہور زمانہ اختاف کے وقت مختبہ طور پر ڈسٹ سلیم کراپی مگیا تھا۔ (بیودی بچو بال رکھنے والے مسلم اور فیرسلم محمر انوں شنا یا سرعرفات، شوہسین، محمران فون کو فیر دی فیرست ادر کارنا ہے ایک مستقل متنا کے اموضوع ہیں۔ بی رہے تختیق کار اس پردئیمی سے کام کر میں آو دنیا کے سامنے چیزت آگئیز اکتشافات ہوں گے )

اں پردہ میں ہے ہم ریاد دیا ہے ساتھ پرت امیرات وادی طور میں گریدوزاری:

قرآن شریف کے مطابق ان کی بیماندگی اور خواری کا ایک سب بخل تھی۔ آج کا کی ۔ یہ بدوی ۔ یہ وہ کی ۔ یہ وہ کی ۔ یہ وہ کی ۔ یہ وہ کی ہے کہ کی مشاشین رہی۔ اس میدان میں اگر کوئی پیچے ہے تو مسمان کہ و بنی اداروں اور خیلیوں کو سب ہے ہوا کہ میں مشامین کہ یہ بین اداروں اور خیلیوں کو سب ہے ہوا اور کھیے مشامیات کے دیور بین اور خیلیوں کے خوار ہونے بلکہ خواری میں مشرب المثل ہونے کی ایک وجد بیچ گئی کی دوروں اور میں مورویوں کی موسلہ بینے ہے کہ اور کی کے دوروں کی ایک وجد بیچ گئی کی دوروں اور مسلم کی موسلہ بینے ہے گئی کی دوروں کی بین کی اس کے خوار کی بین کی مسامی کی موسلہ کی اور کی ہو سائل کی اعظام مسلم کر دوروں کی اور کی بین کی موسلہ کی اعظام کر دوراتی انہوا کی ایک وہ جسکمی کا شکار مسلم کی اعظام کر دوراتی انہوا کیا ہے جو بیان کی میں ہو کو و کیکی کی میں میں ہو کو و کیکی کر بین کی بین ہو کہ کی کہ بیرا اقدام کیا ہم کی

ا کیسب بیری تھا کہ وہ اللہ اوراس کے تیغیروں کے گستان و بادب بتے اور پھر بھی خود کو امد کا بیٹا اور گوجو بجھتے تھے قر آن اثر بیف میں ان پر لگانگ کی ''مُر جہاریت'' نے نگنے کا

<sup>(</sup>ا)... اب خان صاحب نے اپنی بجوئی بیوکی بھائما کوطلاق دے دک ہے۔ یہ خاتوں بجو بیل کے دل بڑے آدمیوں بٹس سے ایک سر بھوگو کو کر تھے کی بیڑنگی۔

ایک راست (باذ به بعدل من الله من علیات الله تعالی کی کوران ما گافتان ورشده (اس آیے میں بہت غور واقع کے بعد ؤ بمن الله من عطاب کی طرف جاتا ہے۔ تبول بزیر کی تیر کورل اس لینیس مان کر پیو خود برتر این ذات ہے اس کا ذات ہے استثناء کیے دوست ووگا؟ ایل طم رجم ال فرم مکی تو امین کستوروں کا اور عمامت و پشیائی سے بزاھر انسان کا الله تعالی سے رشیر اور کیا جوگا؟ تی مجام برای کی سروری کی اور محراء میں ایش و دادئ طور میں میدو ایس ایم المتعالی میں ایس میں ایس کے دوسری طرف ہے قدر میں معمد اول کی خطاب اور دیا میں مشتقولیت ملا حظار کے بدو میسینے گلائے ہے۔ میں معمد اول کی خطاب اور دیا میں مشتقولیت ملا حظار کے بدو میسینے گلائے ہے۔

نظرية دائمی جدلیت:

مین ہے قاریمی سے وال کریں یہود کا سے تذکر ساور قصہ خواتی ہے کیا مقصد ہے؟

اس کا جواب بھی قرآن کر کہ ہے ملا ہے کہ سلمانوں کو دو گروہ ہوں ہے ابدی اور دائی دختی کا سامز رہے گا سور کا بدی قرآن کر کہ ہے ملا ہے کہ سلمانوں کو دو گروہ ہوں ہے اور انگی دختی کا سامز رہے گا سور کا بروقت ان معرکہ آوائی فوضی تقدیم ہے ہے ہے ہے ہے ہیں ہے گا ہے ہیں اور انگی دو سے مسلمانوں کی جمعہ جس اور انگی دو سے اور انگی دو سے مسلمانوں کو جمعہ وقت ان کہ سور کی تیاری کے اپنے پار دی ہے اور انگی دو سے انسون کی میں بروقت ان محمولے کی تیاری کے اپنے پار دی ہے اپنے پار دی کے اپنے پار کی کے اپنے پر کا مسلمان کا مال نا گذاہ ہوں کے بیار دی کے مقدد ہے گر مسلمان ہے جو دیال کے لیے مقدد ہے گر مسلمان ہے جو میال کے کے مقدد ہے گر مسلمان ہے وہ سام کے بدی میں اور کی کہ مرادی کے تیاری کے لیے اعمال کی در تکی اور کو مسلمان ہے کہ امرادی کی تیاری ہے باتھے پر مسلمان ہے کہ اور کو مسلمان ہے کہ اور کو مسلمان ہے کہ امرادی کا تیا اور کی ہے گیا ہے اسے اعمال کی در تکی اور کو مسلمان بیا کر کھڑ اکر میں کے بیار دی کے بی تیا کہ در ان کی میرادی کی تیاری ہے بو میں کہ کہ در کی کہ در

''اورا گرتم (اپ عبدے) گجرجاؤ گے تو وہ تہماری جگہ دومری قوم لا کھڑی کرے گاجو تمہاری طرح نہ ہوں گے''

### روم سے ٹل ابیب تک

بعض حضرات کوشکوہ ہے کہ امر ایکا کی اسلامی مما لک کے خلاف کا رروائیاں مذہبی بنیاد پر نہیں، نہاہے اسلام ہے کوئی دشنی ہے، اے تو کر ۂ ارض کے دسائل پر قیضے کا ہوگا ہے۔ بید وسائل اگر ہندوستان بابد رومت باکسی بھی دوسرے مذہب کے مائے والوں میں ہے کی کے ہاں ہوتے تو ان کے خلاف اس کی گرما کرمیاں اس نوعیت کی ہوتیں جیسی کہ ہر دے ہاں سندھ کے پتھ پداروں کی میٹھوں اور سر ماہیواروں کے خلاف ہوتی میں ، ابذا امریکی اقدامات کو زہبی تعصب کے تناظر میں دیکھناشدت پیندی ہے۔ایسے حضرات کا خیاب ہے کہ امریکا محض سام اجی استعار کی بدترین صورت ہے،ا ہے اس ہے زیادہ کیجے مجھنا در سے نہیں ۔ان حضرات کی خدمت میں ہم درس کی کی شام کوروم میں ہونے والے ایک اجلیس کر رورو و فائیں کرنا جامیں گے اوران ہے درخواست کریں گے کہ از راہ کرم اب تیمروں ہے آ ۔ ، درین ا پنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کے لیے پچھ کرنا بھی شر ، ع کر ویٹیے۔ تنظیم اور یا قت کے حصول کے بغیرز مانی کلامی دانشور مال اس قوم کوکہیں لے نہ ڈو میں۔ بم لوَّول مِين افراط وتقريط ال حد تك برُّ ها كُل ہے كہ ایک طرف خوش فہم و نش ور میں جو محض اس بات برجهی خوش میں کدامر ریکا کم از کم ذہبی اعتبارے تو ان کا مثن نہیں، ٠٠ من طرف برادرانِ اسلام کاسب ہے دلچیسے مشغلہ میرہ گیاہے کہ حضرت مبدئ کا ابتی ریریں، ان کی آید کی علامات کو کمایول میں تلاش کریں اوران کے ظبور کی مدت کا تنمینہ انگا گا کر اس ک صحت کے قرائن بیان کریں۔ بیاشتیاق ا تنابز ھ چکا ہے کہ اس مرتبدا گر مج کے موقع پر کوئی اور

جلول جُہول ماشخص بھی کھڑا ہوکرمہدویت کا دعویٰ کردیتاتو آ دھے جاتی صاحبان نے اے تنہیم کر بی لین تھا حالا مُعہ وینے کی بات رہے کہ اگر حضرت مہدی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ آل کر جہا و کفضلت ، کام چوروں ، آرام بیندوں ،گھر بیٹھ کرتماشاد کھنے کی عادت بنانے وا وں کوحانعس ہوگی یا پر فظمت اور عزت ، اجتماعی متناصد کے لیقر مانی دیے والوں اور منا ہوں سے توبہ تانی تر کے اسام کی سربلندی کے لیے برعزم لوگوں کے جصے میں آئے گی، جن لوگوں کوستی وکا بلی ، بنظمی و بدعنوانی کی عادت یز گنی ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد گھٹنول کے بل ایسے پڑے رہ جائیں گے جیسے حضرت طالوت کے ساتھ حانے والے بنی اسرائیل کے رب ئیت پیندعناصر دریائے اردن کا یافی پیٹ مجر کریتے ہی بدحال ہوکر جہاں تہاں گرے پڑے رہ گئے تھے۔ہم لوگوں کے خلاقی زوال کا پیجال ہے کہاعلیٰ درجہ کے دین دار ستحصرے والےلوگ بھی کم علمی ہاتر بیت کے فقدان کے سب کسی نہ کسی حوالے ہے مدعنوانی کے مرتکب میں اور یے تو بہت ہی کم میں جنہوں نے بیٹ عبد کر رکھا ہو کہ وہ اپنے علم اور اراوے ے گذہ نبیل کریں گے ۔ لیکن ساتھ ہی خوش کن تمناؤں اور خیالی آرز وؤں کی بلند پروازی کا ہیہ عالم ہے کہ بڑمخض کچھ کے بغیر حضرت مہدی کے ہاتھ چوم کرمرخ روہونے اوران کے جھنڈے کے قریب سے قریب ہو کر شخصیت پرتی کے ارمان ذکا گئے کا شوق دل میں یا لے ہوئے ہے۔ کیا قرون اون مين مسمانو كوكرامات كے طور رفقوعات نصيب بوني تخيين؟ اگرنيين و أن و نياريتي میں لت بت بوراس کی تمنا کیے کی جا عتی ہے؟ حضرت مبدی کی آ مداینے وقت پر بوکررے گی جمیں سارا کام ان پر چھوڑنے کی بجائے وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کے ہم مگف و، موریش کمیں ایب نہ ہو کہان کے اعلان جباد کے وقت ہم امیر کی شرط یورے ہوئے کے بعد کسی اورشرط کی تلاش شروع کرویں جو بماری بربادی تک یوری بهوکرندو ۔۔۔

۱۰ کی سومع و کن شام روم کی ایک مرکز می شاهر و پر واقع مشتری بال میں غیر معولی مرکز می و کھ کی دے رہی تھی۔ آئ بیاس امر یکا و برطان یہ سے سرکاری یا دریوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان مسیمی ند بنی رہنماؤں کا خصوصی اجاس تھاجڑ اپھیٹنگل پاوری'' کہلاتے ہیں۔ ان کو سرکاری طور پر فیزی تعلیم دیگر اس فرض کے لیے تارائیا جاتا ہے کہ میر موقع پڑنے پر ندہ کا
استعمال کر ساستعمار کے سیاس مقاصد کی تشکیل کریں گے۔ اس اجائزی بیس ان پانٹی جزار
میس کی درف کا درول کا کا جائز دلیا گیا چوافدا اسپیت عراق کے جنگف شیروں میں سرگرم
میں اور باہر ہے آنے والی الداو کو بنگ ز دواور تباہ حال مسلمانوں میں تشتیم کر کے ان کے دل
مسمد اور کو دور ارابا جائے کہ دو باہر کی کسلمانوں کے مرافز ڈکوشش ہے کہ عراق کے
مسمد اور کو دور ارابا جائے کہ دو باہر کی مسلمانوں کے مرفز کوشش ہے کہ عراق کے
اس سے ناطاقہ زکر آن انسان دوست او گوئی کے بخیر حالی کے جذبات کا مخبر عظیم کر دوجنیوں نے
بیائی بخوراک اور دواکا بندو و ایس کر اسپیمانی میں کہ بیس کے اور اب بھی تجہارے لیے
بیائی بخوراک اور دواکا بندو و ایس کر رہے ہیں۔ جرب کما لک سے جائے دوائی الداوٹی ایکی بھیسائی
رضا کا دور رہے تھیم موری ہے جس کے جونوں پر مرافقاتیہ مسکم جائے ہے۔
مصوفی عجب اور کے ذریعے قسیم موری ہے جس کے جونوں پر مرافقاتیہ مسکم جائے ہے۔
کہاں کا جائے بھی جبکی صلی کی جوئی ہے۔ اجاس شمال با جائے کا جائے دیا کے جائے دوائی ایس اس بات کا جائے دیا کہ جائے دیا کے
کہاں کے دور سے تعلیم جائے ہیں کہ جون کی ہو موافقاتیہ مسکم جائے ہے۔
کہاں کا کروں نے اب تک جیس کی کے اس سے کہا کی صدیک نے بھی ناموارکر کی ہے؟
کہاں کا کرتاں نے اسکال بیا ہے کہا کہ جیس کی کے کہائے کیس میں ناموال کر کی ہے؟

 اس اجال میں حسانیت کا طویل تجرب در کے دالے ان ۱۰۸ پادر یوں کو تلف مرا ک ہے دعوی صور پر یہ ہو بیا کیا تقاد جنوں نے تعییا ہے تھا کہ خصوص صور پر یہ ہو بیا کیا تقاد جنوں نے تعییا ہے تھا کہ مرداراد کیا تھا اور بینکڑوں لوگ ان کی محنت کی دید ہے صلیب نے ساتھ سے زندگی گڑا رہے پہ آدوہ بود ہے تھے اس اجال میں کا آئی اے کے ذبی شجہ ہے تعلق رکھنے واحد مبرین تکی یور کی تارہ ایوں ہے آئے ہوئے تھے اور اخرب واق اس کے بری تھی میں مور بیات ہے ہوئے تھے اور اخرب واق اس کے بری تھی اس سے کر بچن اسٹین کے تاہم کا منصوبہ خوش اسلونی سے ممل کرنے کے لیے اپنا تی ہوا در بھارت کی جوش میں دور ہے جوا پئی تمام تر عیاری مماری اور ممارشی و بنیت سے اس میں کی دو کے لیے صبح بوزیت کے پیشر چوٹی کے دو بری میں دوروں کی محمد بریت کے باروں سال کی ذات و توادی کی مجرمنہ پر بہائے ہے، میں بھائی تجاد پر کا بلندہ بغش میں دیا ہے مسلیل کے پرستر دول کو متراسر کرنا کے الیون دولاری جائے ہے۔ میں معالی جاد پر کا بلندہ بغش میں دیا ہے مسلیل کے پرستر دول کو متراسر کرنا کی مارہ موادی جائے۔

 مىلمانوں برظلم كريں توصلىيوں كى تمايت ہے محروم نہيں ہوتے اور آسٹريليا مشرقی تيمور كی چوکیداری کرے تو پہودیوں کی آشیر باداے حاصل دہتی ہے۔ ای طرح دونوں نداہے والے اسنے فدہب کی تبلیغ مامٹن کی بھیل کے لیے ذر کی لائجی، زمین کی طبع یازن کی رشوت بے نہیں بچکیاتے ،لبذاعراق میں یہودی مفادات کی پخیل کے لیے عیسائی ریاست کے وجود کے قیام کے لیے مشتر کہ کاوشیں بھی باعث حیرت نہ ہونی حاسییں ۔ اہل اسلام کے خلاف صلیب وستارے کی متحدہ بلغار جاری ہے لیکن اپنی تمام تر حیزی وطراری، ہوشیاری و حالبازی کے باوجود دنیائے تفرید ہمول حاتی ہے کہ شیطان کوالند تعدی نے ا کیک صر تک ڈھیل دی ہے تو اس کے چیلوں کوئس طرح نے لے لگام چیوز دیا ہوگا ؟ امتدرے العزیت کی قتیم اسلمانوں کواس لیے زوال نے ادھ وانہیں کر رکھا کدان کے دشمن بہت زیادہ جوان میں بلکہ انہیں اس چیز نے کہیں کانہیں تیھوڑا کہ عقائد، احکام اورآ واب کسی چیز میں وہ اپنے رب ہے وفا دارنہیں۔ جواوگ اینے وسائل کواپنے باہمول دشمنوں کے پاس ٹروی رکھیں ،اپنی دوت ے ، وشمنوں کے سود گھر اور جواخائے آیا و کریں ، ایجاد کی بحائے نقالی اور اچھا کی مفاد کی بحائے نفسائفسی کوفروغ دیں، اس قوم کوخدا تعالی کی اظروں ہے ٹرنے اور مخلوق کے سامنے خراب ہونے ہے کون بیاسکتا ہے ؟اےاہلِ اسلام! حضرت مہدی کا انتظار کرو، مگر ' علامت کا مت ک کتابوں میں ان کے ساتھیوں کی صفات پڑھ کر آیا۔ اُٹلے خود پر نہی ڈال لیا کرو کہ تخص مومنوں

والٰ با تیں ہم میں زیادہ ہیں یار یا کارمنافقوں والی ، کیونکہ حضرت کے زمائے میں اسلام نے ، م

لیواد ونول طرح کے بہول گے۔

#### آه!القدس

. الرض مقدس كے خلاف يهود يول كي مرحله وارساز شول كي جَلَر قبرا أن واستان

كلبلات زہر ليے كيڑے:

ید ۱۹۱۸ می و بت بسب خلافت دلان میلین اتا و این تیج میاد شدن کی در شرع آنر کند برویکل تلی مع بود شدا اساست کی دو ساق تلایه و این تا و این الله و انتقالات خلاف از به زشن اور در در این اتفاد کر چاکتا لکین و دلائی قادت سام تر تری اتف سایز که ساز بست می میلاسته است پاره پاره کر کے ایسین مسئل کو تسلیم اتفاویل ساز موجود میا خوا که اگر با بدار میاد شدرول شدر که چاکتا افزاد دو این ایر طوی کا الارا آناد که استان که استان ساز که با استان با در این نیم ساز ساز می شده باید کا الاگرا آناد کرد با اتفاد یکی اگر با میانی مال با در دیدا ترکور ساخ ف در دو شورت استان السام با در در با تناف استان که این کا الاگرا آناد در با تناف با در این این که استان با در در با کوچپ چاپ دیکیے جارہ سے بنے ۱۹۳۵ء میں لونا پُنڈینشن نامی بٹی الاقوائی ادارہ قرم بھڑ ہو تھا اور اس کہ راکھ سے اقوام تھروا پنے خدوخال سنواز کر عالی استعماری طاقتوں کے ختا کی بخیس کے بیٹے ٹیرپر نہراز 'اورار کے صورت میں وجود میں آئی۔ اس قصابان نے بہلی تھر کی فسیسیٹیوں پر چیائی اور بیز ارواد چاس کی (استر ارواز فہر الاا کا تام دیا جاتا ہے ) کو تعطیق میں میدو یوں اور عربوں دوفور کوانگ انگ مکلیٹیں دی جائیں۔ بیٹا پر پیٹر ارواز دیری منصفات معلوم بوتی ہے مگر اس

عے پیک میں روزیب سے سخاوت: دوسرول کی جیب سے سخاوت:

اقوام متحدہ کے غیر جانبدار متصفین نے قرار دیا کہ ۵۴ فیصد علاقہ یہودیوں کواور ۲۳ فیصد عربوں کو ( کداس میں نہ سلمانوں کا ذکر ہے نیڈ السطینیوں کا ،عربوں کا لفظ استعمال کیا گیاہے ) ویا جائے اور دو فیصد علاقہ (جس میں القدس شامل تھا) کو بین الاقوامی تگرانی میں وے دیا جائے ۔ قطع نظراس کے کہ یہودیوں کوفلسطین میں ریاست قائم کرنے کا حق دینے کی کیا تل تھی؟ اگرانبیں دنیا کے فرضی مظالم ہے جیجنے کے لیے پرامن خط ارضی بی در کارتھا توامریکا مید عاوت اپنی جیب ے کر لیتا اورا ہے اپنی بچاس ریاستوں میں سے ایک آ دھ دے دیتا کینیڈ ا اورالا مكا بھى بير ظاوت كر سكتے تھے،ان كے ياس خالى زمين بہت تھى،اگر براعظم امريكاميں جَلَّه نه بنتي تقي تو براعظم آسٹریلیا میں سینکلزوں میل خالی علاقعہ یہود کی اچھی پرورش گاہ بن سکتا تھا ....گران سب باتوں تے قطع نظر ہم یہال صرف بیدد کھیتے ہیں کہ بیقر ارداد بجائے خود کتی منصفانہ تھی۔فلسطین کی کل سر زمین ۲۷ ہزار مربع کلومیٹر ہے۔ یبود بول کے یاس اس وقت فلسطين كا ٢٠٠٠م مربع كلوميشرعلاقه تفا\_اب ٢٠٠٠ كلوميشر ميس رينے والى اقليت كوتو ٥٢ فيصد د ب دیا گیر ، القدس پرمشتمل دو فیصد میں بھی بین الاقوا می تگرانی کا ڈھونگ رچا کرا ہے اس کے لیے مخصوص رکھا گیا اور ۲۵ ہزار ۰ ۰۰ کلومیٹریر آیا د اطلینی اکثریت ( تقریبا ۹۰ فیصد ہے زائد ) کے لےصرف ۴۶ فیصدعلاقہ باقی حچیوڑا گیا۔

### ندا کرات کا کھیل:

نیکن بیود بین کی فرمستی دیگھیے کہ وہ اس جانبدارانہ تشیم پر تھی رائٹ منہ تھے، چنا نچے
رہے نوی انخاا ، کے بعد فلسطین کو فماور قرار داد کے مطابق دو صوب میں تشیم کر کے جرفر نیز کو
اس کا حصہ دینے کی بیائے ۱۹۲۸ء میں بیود بین نے اس قرار داد کو اقوام حقدہ کے منہ پر
مارت ہوئے امر کی اسلح کے بل بوت پر فلسطین پر پڑھائی کر دی اور سلمانوں کے دو
اکثر تیا فرقوں (دریائے اردن کے مغر کی تارہ وادر قرح کی ٹی کی تچھوڑ کر فلسطین کے ۸ کے فیصد
صد پر بینشد کرلیا۔ باتی بائد ۲۰ فیصد کے قبل حصہ میں تھی مسلمانوں کے جو دوعال قریات
ھے دواک دورے سے کلئے ہوئے اور جدا جدا تھے۔ دودان ادر آئ کا دان بیمودی اس ۸۸ کے
فیصد تھے رہا نیا دائی اور غیر حزائر ان تی تھے ہیں اور فدا کرات کا کھیل صرف بقیہ ۲۲ فیصد کی معدد میں کہانا جا جیج ہیں۔
عدد دیں کھیانا جا جیج ہیں۔

### چھوٹے قد کی منمناتی بکری:

لیکن کیا بیرودی اس ۱۵ فیصد حصر پر قائع دو گئے جے؟ ایسا مجینا تمانت تھی۔ ووٹز نیل

۔ وجستک کے چکر کس ہیں۔ وفلطین کے اس انچوٹے ہے۔ جھے پر کیے اکن کو کے تھے

جھے؟ چہا فیج سم دیا انگی بیرو یوں کی وست درازی کو انچی طرح بجھے تھی نہ پائی تھی کہ ۱۹۵۱ء

جھے؟ چہا فیج سم دیا انگی بیرو یوں کے اداؤ کھیا۔ اکتر کی ایک سیا وہ ان بھی بیروی افوا تا مسلمانوں

کے بعر صوبود و مطابق کی جس کے ایک انواز کی گئیا۔ میں بیروی افوا تا مسلمانوں

کے بعد وہ صحراء بینا کو گورکر کے ہوئے میں کری کار ہے اور ان بھی گئی ۔ صعر کے جوروش و بنی ہوئے

میران آئی جینا رکے مراح جھوٹے وقد کی صلا کم رک کی کار ہے اور شہید کر رہے ہیں، بیری محمران

امرائیلی بینا رکے مراح نے چھوٹے وقد کی صلا کم رک کی کار سے اور شہید کر رہے ہیں، بیری محمران امرائیلی بینا رکے مراح مرائے ویوں کو ایش پار مرح مرائے میائے۔ انگی اور دیا کی انہم ترین

خری کر زگاہ جوامر بیاد پورپ کو ایش پار حشر کی بیرے حل کی اور مرح مرائے اور شیار کی اور تسابل کے کار رہے

دی کی تر بی کے خبر درک کیا تی ہے مار انگل کے حوال کا اللہ سے تھے۔

دی کی تر بی کی خبر رگ کہول تی ہو اور جو سے کاراگ اللہ سے تھے۔

#### ۸۷. جمع ۲۲:

اب مسلمانوں کے ہاں ورائے اردان کے حقر کی کتارے پر عرف ایک بری آبادی رو کی تھی۔ 184ء میں میروی اس کو تکی بڑپ کر گے اور میروی افوائق نے مسلمانوں کی اس - توی پناہ کاہ پر بھی قبقہ کر لیا۔ اس مرتبہ انہیں نے دوطر فد جنگ چھیز کر ایک ہی ہے میں سردا کام خمانا تھ کر کیا تھا۔ چہانچ تھی گالی جانب ایسان کی مرحد پرواڈ فی مشکر کی امتر ہے انہم ترین پرازیوں (جنیس گوان کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے) پر بھی چیش قد کی کا درجب اس چیر دوزہ بھید پراؤ پہلے جی اس کا چیئر کو گا تھا، باتی مام انگل سے بھی جائے گئی گاراب مغربی کتارے کا آخر چی سلم بھا تہ بھی مشلم بھر انوں کی ہے تیم ری، ہے تھی ور بین کی اور ش مغربی کتارے کا آخر چی سلم بھا تہ بھی مشلم بھر انوں کی ہے تیم ری، ہے تھی ور بین کی اور شش میں کے سبب چھاؤلوں والے شرکان طابات کے طال متارے کے ساتھ میں جے گیا۔

نجویز کی دھجیاں کیوں؟:

### لقَّلز \_ يخت اورلون مرى:

( فنستین کی می بگرخراش دانتان انجی جاری ہے۔ کیوں کدائجی بہت سے سوال انتخا جیں۔ مشابر فی مطین خود مثار انتخار کی کے قیام اور است خود مثار ملاقہ دے دیئے نے بعد مجاہدین کے نصور کا کیا جواز ہے؟ الن معلوں کے بعد خود مسلمانوں کا انتظامان زیادہ وہ دیا ہے، کیا ان کی تعاہدے کیاں کی جی کے ساتھ تک شیری عدود پر اسرار طور پر دائوں دات کیوں کیشل مہاتی تیں؟ اسے دلی اوری کی باس؟

اے، بی اوری زون کیا ہیں؟ اسرائنل انقدس کے بدلے نون سامالڈ مشمانوں کو ویٹا چارت ہے؟ کیوون ہے مقبوضہ طاقے حالیہ ایٹ کوالید فٹ چیچے سرکا کراہے ایک مرکز

## اندھے کی رپوڑیاں

اندشے کی بائی جوئی رایز ایول کے متعلق آپ نے ضرب المثل ضروری ہوگ جس میں ہیر پھیو کرکے سب پچھال کے اچول کے پاس پچھ جاتا ہے۔ فلطین میں سلمانوں کے پاس جود داکٹرین علاقے (دریائے اردن کا مغربی کارار وادغزہ کی پٹی) رہ گئے تھے، ان کے بارے میں میرودیوں نے مکی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اس میں تمین جھے بنادے:

(۲) دومرا صد (نی زون) جوعکری اور جغرافیائی اعتبار سے اہم ترین تھا، بیدا سرائیل نے اپنے پاس رتھا اوراس طرح آ سے مسلمانوں کے اکثر بڑا علاقے بیل بھی یہودی بستیں آ بادکر کے بیمان تھی انٹین اقلیت کو آ ہستہ ہستہ کثر بعث بیس بدلنے کا موقع فل کیا۔ اس سے قبل میدودی ان مارتوں بیس غیرمسلم اقلیت کی حثیث سے رجعے تھے تھراب وہ بیمان مکمل مشرول حاصل کر چکے تھے اور تیزی ہے تی کالونیاں تعمیر کر کے دنیا تجرہے ہے ہوئے میود ہیں کو لاناکر میاں آ بادکررہ ہے۔

(٣) تيبراحصه يهود يول اورفسطين كي''خود فغار''الخار تي كيمشتر كه كنثرول مين ريخ ر ارد قد این تصدیقه س از ارتشته ۱ مه رید فرانشنای می نتاید ملاد این ماه داد. الله المناس المناس المناس المناسلة المن الله المراقع ا ان خاتوں بر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد میود یوں نے پہلا کام یہ کیا کہ مسطیقی Contraction of the contraction of the contraction ئىلىپىڭ دايىداڭ ئىزىكى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ كالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ا . الأحمال المراور في المراور الم A CONTROL OF THE STREET CONTROL OF THE CONTROL OF T والمالين المرافية والمرابية المنافية المنافية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية لی زون سے نکل کر دند ناتے ہوئے اے زون میں داخل ہو جاتے میں اور ب بس فسطینی مَن وَ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ مِن هِ مِنْ لِمُ مِن مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مُنْ عُول 

خناف فم وغصہ کی لہرکوہمی و یا لیتے میں اور اس'' احسان'' کے توش اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

### دوتكونين ايك كهانى

زور، زن اورزر:

آج کل د وتکونوں کی کہانی ہرطرف گردش کررہی ہے۔امریکا،اسرائیل اورخلم. ...عراق، فسطين اورمظلوميت .....ام يكانے عراق كوا دراسرائيل نے فلسطين كوتئة مثق بنار كھا ہے۔ ہر نیا طلوع ہونے والاسورج امریکا اور اس کے اتحادیوں کے جھاگ اڑاتے بیانات کے ساتھ افق ہے بلند ہوتا ہے اور اسرائیل اور اس کے سر پرستوں کے خون بہاتے اقد اہت کے مناظر کے ستھ خروب ہوجا تا ہے۔ امر یکا و برطانیہ کی زیر سریت صہیونیت روز بروز مضبوط ہوتی اور قدم آ گے بڑھاتی جارہی ہےاورعراق وفلسطین کےمسلمان اس کھری دنیا میں یکا وتنہا ہوکر مظالم سہدر ہے ہیں ۔ایک وقت تھا کہ عراق ساری و نیائے اسلام کا یا یہ تخت تھااور ہر کلمہ گو کا تحفظ کرتا تھا،آج بدوقت ہے کہ اس پرخون کی چھوار پڑرہی ہے، گرساری دنیا میں کہیں ہے کس صاحب ایمان کی آ واز کوفیه و بغداد کے مظلوموں کے حق میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ زیانہ بھی دور نہ تھ جب ہیت المقدیں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑ کن تھا تگریہودیت نے کہیں اسلحہ و ہارود کے زور پر اور کہیں زن وزر کے ذریعے اہل اسلام کے دلول کوایمانی جذبات کی روشن قند مل کی بحائے شہوانی رتجانت کامتحفن گڑ ھابنادیا ہے چنانجد حال یہ ہے که تعطینی فدائمین کی طرف ہے ب بس ہوکر آخری جارہ کار کے طور پر کیے جانے والے فدائی عملے انہیں تماقت سیتے میں اور یبود بول کے وحشیانہ اور سنگ دلانہ مظالم کی خبروہ امریکا ویورپ میں ہونے والی ٹورا تشتیوں کے نتائج کی طرح من کرآ گے بڑھ جاتے ہیں۔

کلہاڑی کا دستہ:

روپٹو نسسطین ہے جو رہنماؤں کی چین جی کر شیادت کے یا دجود یا سر <sup>(6</sup> کو فات کا اپنے دفتر ہیں ابھان پیوسٹو پر ہے جو بحض کی طور پر چھوٹو اور بہتا کہتے اور دی کہائی جس شرا ہنوں کی فعداری اور فیصر اس کا میں دو حول ہیں اپنوں کی فعداری اور فیصر اس کی عماری کی جگر صوفر داستان ہے، جس شرا آنکھوں ہیں وحول چھوٹے اور دائی مفاد کی تحصل کی خاطر اجتماعی مفاد کے خوان کی المناک مودا کری ہے۔ اسرائیکیوں نے چیر ویت سے حوال تک کی فلسطینی مجابد رہنما گوئیس بخشاء کمر یا سرحر خان اس کے تھھوٹ انعاز میں نے چیر ویت سے حوال تک کی فلسطین کی جار رہنما گوئیس بخشاء کمر یا سرحر خان اس کے تھھوٹ انعاز میں نے جو دیت سے حوالت کے کہا کہ وقتی ہے نسان کے لیے کی فلس کر رہے ہیں۔ اس کے تخصوص انعاز میں باند سے کے دومال کی چک دیک کم ہوتی ہے نسان کے لیے کی فلس کر کی تھیں اس کے لیے اساساس وستہ چنا ہے جو دیر تک کام و بتار ہے۔ اس پر چوفرش میلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں و نیا والوں کو

ا-ابان صاحب كامعالمداللدك ياس ب-

# فلسطينى مجامد كےساتھا يك شام

تھر بہام نہیب الطرقین فلطینی حرب تھا۔ گورا پنجام مرن وسفید ہوت مندجم، ابالقہ وزبان
کا کھرا، ہاتھ کا کھلا اور دل کا کشادہ اس کہ اللہ تعلیم یافتہ عمر فی ادب کا دلدادہ اور جباد ہے
دل شبت سکتے کہ سبب میری اس سے گلے گا ہا قات درخی تھی۔ وہ میری نجی عربی
دل شبت سکتے کہ سبب میری اس سے گلے گا ہا قات درخی تھی۔ وہ میری نجی عربی
ادر میں اس کی عربین اوروں کے لفت ایمون برخیار عمل فلطین کو اس کھیتے میں آئے تھوں کی
مد سے دیکے نہ جی بتا قالباد الفسطیٰ فدا کہی گا تھی ہی کے اس منظر ویش منظر مان کی تر پانیوں کی
مد سے دیکے نہ جی بتا قالباد الفسطیٰ فدا کہی گا تھی ہی اور توجہ سے اپنی منظوا ور نبا نت
ہوئے کے لیے کر ید کر اس اس سے والا سے کہتا اور وہ کہی اور توجہ سے دیکھی
ہوئے کے لیے کر ید کر اس سے والا سے اس کی آئے گھوں میں چک آئیر آئی اور دو کا نوں کو
مرحلہ دو ہین جب میر سے تی سوال سے اس کی آئے گھوں میں چک آئیر آئی اور دو کا نوں کو
کی تاکھوں کو خاص انداز میں سکر تے اور پیرائی جل کے ساتھ پہنیاتہ دیکھی تو اس کی دیا تھی۔
کی آئیکھوں کو خاص انداز میں سکر تے اور پیرائی چک کے ساتھ پہنیاتے دیکھی تو ہوئی ہیں اس وقت
کی اس کھی کو کے گل اور بیان کے اس کی کہتا تھی بھیاتے دیا گی اور بین اس وقت
تک اس کے کشری تو از ان سے تھو خابہ میکول گا رود منتے کو لیا گی اور بین اس وقت

ائیدون میں نے اس سے ایسائید حوال ہو تھے تی ایا چھڑ سے سے فوک زبان پر ، ت جوئے تھے قاب مانع جو جاتا تھا۔ میں جگھا تا تھا کہ کیس شہداء کی قربانیوں کی ہے جوشتی ہے ہو بین و تیمرے پاک اس انتکال کے کئی نظریاتی جواب تھے اور بھی ان کے درست جوئے پر بیتین تھا میکن میں مجاہد ہی سے مطمول اوران کے دوگل کے بارے بین قلط بیٹی مسلمانوں کا نظرید خود ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میری لوقع کے مطابق اس کی خوبصورت گہری آ تکھیں تھوڑی دیرے ہے بیٹنے گئیں گیران میں بھے وہ چیک طلوع ہوتی نظراً کی جو کی اجھے سوال پر اس کی اندرونی سرت کی طامت ہوئی تھی۔وہ آ گے جیک کرگو یا ہوا:

"شبادت كابدراستهم نے خود چناب،خوب موچ تمجه كرادر مرپيلو برغور كر كے، دراصل اک کے سواجہ رے پاک کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔اندرونی طور پر ہم میں جاسوسوں اور زرخرید ا يجنون كى جرمارتقى ، بابر ہے كى مدد كا پېنچنا محال تھا۔ سوہم نے دو فيلے كے: أيك تو مد كم اصلاح احوال کی مہم شروع کی جائے ، ہے دینی اور اسباب ہے تھی دامنی دونوں جمع ہوجا نمیں تو ذرت سے کوئی نہیں بچاسکہ اور مکمل شکست جلد ہی آ مسلط ہوتی ہے، سوہم نے نو جوانوں میں دینداری کی طرف رجوع کی مہم چلانی شروع کی ۔اس کےاچھے نتائج نظے اور جلدی نمازیوں كى صفوں ميں نوجوان چېرے دكھائى وينے گلے۔ نن نسل كا زياده وقت نث ياتھوں اور قبوه خانوں کی ہج نے اصلاحی حلقوں اور مساجد کی سٹر حیوں پر گز رنے لگا۔ان میں اینے آپ کو بچانے کا شعوراور تبحس پیدا ہوااور جب دین تے علق نے ان کی روحانی تسکین کا سامان کیا تو ان کی زندگیوں کا رُخ بدلنے لگا۔ ہمارا دوسرا کا م اپنے محدود و سائل میں ذخمن کے مقالمے کی تدابيرسوچنا تفاسا اصلاحى محنت كےسب بهار نے جوانوں ميں عقالي روح بيدار ہوگئ تھي اوران کا جذبهٔ شبادت کفر کی نا قابل شکست برتری میں دراڑیں ڈالنے کو بے چین تھا۔اس سے قبل م وسائل اورمحدود ففرى كے ذريع دشمن سے مقابلے كے ليے گوريلا جنگ كا تصوريايا جاتا تھا۔ ہ رے لیے وہ بھی ممکن شدری تھی لیکن ہم ناممکن کوممکن بنانے کی تدبیر سوچتے رہے بیبال تک كەمظلومول كےرب نے جميں جانباز حملوں كارات تجھا ديا۔ اس بين بمار ب سلكتے جذبوں كى تسكين بحي تقى اور بمارے ذخمن كے ليے موت كاپيغام بھى۔ يبوديت نے آئ تك اپن حرام دوت اورشیعانی ذہنیت کے سبب صرف ہمیں نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو ببت ستایا بے لیکن فدائی کارروائیوں نے ان کی ساری ابلیسیت کا تانا بانا بھیر کر رکھ دیا ہے۔ ان کے شیطانی د ماغوں کواپی عیاری پرفخر تھااوروہ اس کا برملا اظہار کرتے تھے اور اینے دوز خی ساتھوں، بندودک کو اپنے تج بات ہدد یتے تقی کر بمبار حملوں نے ان کی تھی گردی بے۔ ان کے تھنگ فیکس کو اس سے اخاز پروسٹ شاک لگا ہے کہ وہ بکا ایک ہو گئے ہیں۔ ہمارا یہ جھیا رابیا نا تاہال فکست ہے کہ اس کے سائٹ بمبود یوں کے مبلک کیمیائی اور هیا تیا تی جھیار گئی ناکارہ ہیں۔ اب بھی آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔

عام ملمان مارے علوں کی کامیالی کی خبرس کرخوش ہوتے میں لیکن اس اندشے سے ول مسوس کررہ جاتے ہیں کہ اب وحثی اسرائیل شہری آبادی کونشاند بنا کمیں گے اور نہتے مسلمان زخی،معندوریا شہید ہوں گے جوزندہ بھیں گےان کاسہارا چھن چکا ہوگا اوران کا ٹھکا ناہدُ وز کیا جا چکا ہوگا ۔ یہ باتیں بظاہرائی میں کہ ہرکلمہ گومسلمان ان نے مگین ورنجیدہ ہوتا ہے لیکن ہارے بھائیوں کو بدحقیقت جانی جاہے کہ تحریک انتفاضہ (عربی میں حرکت، بیداری اور انقلا کوانفاضہ کتے ہیں) شروع ہونے ہے قبل ہماری بے سروسامانی کے سب فریقین کے جانی نقصان کا تناسب ایک یہودی کے مقالبے میں دی مسلمان کا تھا۔ اس کو یہودی میڈیا نخر ے بیان کرتا تھا۔ اس عرصے میں ہے شار مسلمانوں نے مظلومیت کی حالت میں جان دی جب سے انتفاضہ شروع ہوئی بہتنا سے کم ہوکرا یک اور قبن پرآ گیا ہے۔اب تین مسلمانول کی جان لینے پر یبود اوں کوائی ایک الش اٹھائی بڑتی ہے۔ ہرطرح کے وسکل سے ماما مال يبود يوں كے مقالع ين بيتاب اتنانا قابل رشك بھى نبيس بلك بيد بمارى كاميالى الله كم ا بنا نقصان ایک تهائی تک لاکر بهود یول کے نقصان میں مسلسل اضافہ کرتے جارے ہیں۔ دوسر کے ففطول میں یوں تھجیے کہ ہم ہے جماراوطن، گھریار، مال واسباب اور جان وآبروتو چھن ى مَنْ تَقِي اوريبودي بميں لاشوں كاتخذ و برفاطين بتھيانے پر تلے بوئے تھے، اب بم نے فیصله کرناتھا کہ پیمودیت کو چرکالگا کراس دنیاہے جا ئیں پاان کے گھاؤ سیتے سیتے جان دیں۔ سو بم نے خوب سوچ سمجھ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے .....بسام کی گبری بنگھول کی خوبصورت جمك مزيد روثن ہوگئ اور وہ اہے مخصوص کیج میں اپنی بات میں وزن ڈال کر بولا:.. ..اس واسط آپ لوگ ہم ہے آنسوؤل کے ذریعے ہمدرد کی نہ کیا کریں۔ ہم نے میہ راستہ فود نتیب کیا ہے اور اس پراس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک میرودیت کے سرے نہاک منصوبوں کا خدار اتر نمیں جاتا۔''

بسام ک ٌ نُفتَلُونے جھے برسحرطاری کردیا تھا۔تح یک انتفاضہ کے دوسرے مرحلے کے دو سال َعمل ،ونے بریٹن نے فلسطینی شہداءاوراسرائیلی مرداروں کا موازنہ کیا تو مجھے اس کی د <del>تھ</del>ے سمجے میں کی ٹی وہ پر اغتاد یا تیں یادآ گئیں جواس نے میرے اس سوال کے جواب میں کہی تھیں جوا کٹر لوگوں کے دل میں گھٹک پیدا کرتا ہے کہ فلسطینی جانیاز وں کے حملوں کے جواب میں بالة خرنقصان مسلمانول كوبي الحمانايرا تاہيے پھران سے فائدہ كيا؟ دراصل بير يهوديت كے تسلط كو چینچ کرنے کا آخری حربہ ہے جو ہے لیکی کی موت سے بدر جہا بہتر ہے۔عزت کی زندگی ممکن نہ بوتو شہادت والی موت سے بڑھ کر سعادت والی کوئی چزنہیں پھراس ہے یہودی معیشت کو زبردست نقصان پہنچتا ہے اور بیودیوں کی جان ان کے مال میں انکی ہوتی ہے نیزتح سک اننی ضہ ہے قبل دنیا کھر کے یہودیوں کی مقبوضہ فلسطین کی طرف نقل مکانی میں ہے تھاشدا ضافہ ہوگیا تھا اور ہر چھ مبینے بعدنیٔ یہودی بستیوں کی تغییر کا اعلان ہوجاتا تھا، اب نہصرف یہ کہ یہ سسدرک گیا سے اور موت کے خوف سے ادھ موسے یہودی سابقہ آبادیوں کے گرد حفظتی ویوار بن تغییر کررے ہیں بلکدارض موجود میں سکونت ان کے لیے ایسا ڈراؤ نا خواب بن گیا ہے جس کی دہشت ہے دہ اسرائیل حکومت کی تر غیبات کے باو جود ترک سکونت کر کے اپنے سابقہ مما مک کوواپس جارہ میں اوراس بات پرشکرادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ارض فلسطین پر آباد ہونے کے بعد جذبات میں آ کراپے سابقہ ملکوں کے پاسپورٹ پھاڑے نہ تھے۔ یج بیے کہ سام جیےنو جوانوں نے امر یکا واسرائیل جیسی خونخو ارطاقتوں کونتھ ڈال رکھی ہے اوراُمت مسلمہ اً سران ہے وسائل مسلمانوں کی طرف ہے غفلت چیوڑ دیتو وہ اس نتھ کو ناک کی ری بنا کر یبودیت کی کانی بھینس کو بہت دورتک ہا نک کرلے جا کتے ہیں۔

## عجمى نسل كاعرب حكمران

جنگ کے دوران مخالفین کی صفول میں اپنے آ دمی داخل کردینا جوان کے ارادوں اور اقداہ ت کے بارے میں بل بل کی خبریں پہنچاتے رہیں،عسکری نقط نظرے بڑی کامیالی سمجها جاتا ہے لیکن اگر کوئی منصوبہ ساز اس امر میں کا میابی حاصل کر لے کہ اپنے کسی مہرے کو دشمن کے اختیار اعلیٰ کے مرکز تک پہنچا کرا ہے مقتدرترین منصب پر فائز کروا دے اوراس کے ذریعے دشمن کا دماغ ، کان اور آ نکھانے قبضے میں لے لیقو بلاشبہ اسے مثالی اور بہت بزی كاميالى كباجة كائد "ابومازن" اس كى سب عنمايان مثال بداس كي آباء واجداد ایران کے دینے والے تھے۔ ۱۲۷ہ جمری مطابق ۱۸۴۴ء میں ایران میں باطنی فرقوں کی ایک نئ شاخ نے جنم لیا۔ باطنی فرتے سے مراد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ فرتے ہیں جو آیات ،احادیث اورا حکام شرعید کی من مانی تاویلات کے ذریعے ان کاوہ مطلب گیز معترین جس میں انہیں آ سانی محسوں ہو۔ وہ اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں دل کو بھانے والی كوكى ممنوع چزحرام ندر باورنش كومشقت مين دالنيوالي كوكى عبادت اليي شكل مين باتى ند رے جس بر مل میں مشقت برداشت کرنی بڑے۔ پھرخواہش برتی کے اس مجموع کوا بنادین و مذہب بنا کر زیرز بین اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ایسے فرقے مسلم دشن قو قوں کے لیے نہیت کارآ مد ہوتے ہیں، لہذا وہ ان کی سریر تی کر کے مسلمانوں کے لیے فتنہ وفساد اور اپنے لیے سازگار حارت پیدا کرنے کا موقع ہاتھ ہے جائے نہیں دیتے۔ ایسے فرتے زیادہ ترغس یرست اور نام نهاد روحانی بیشواوک کی ان گمراه کن کاوشوں کا نتیجہ ہوتے میں جو ساتی ، ا قتفہ دی مفاوات کے حصول کی خاطرا پٹی و ٹیابنانے کے لیےلوگوں کا دین خزاب کرتے ہیں۔ قدیم از مانے بلی قلعة الموت سے المحضے والے قرامطاور آئے کے دور بٹس بلوچستان کے پیراٹروں کوسکن بنانے والے ''ذکری''اس کی واضح خثالین بیں۔

بال تو آج تقريباً ايك سوه ٢ سال بميلے ايران ميں قلعة الموت كے كھنڈروں ہے ايك نے باطنی فرقے نے جنم لیا۔ اس کا بانی ایک خواہش پرست روحانی معالج مرزاعلی محد باب شرازی (۱۲۲۵ مر ۱۲۲۷ مرطابق ۱۸۱۹ مره ۱۸۵ ع) تفاراس نے اسیند بیروکاروں میں اس عقیدے کا پرچار شروع کیا کہ نعوذ باللہ خدا انسان میں حلول کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھے دنوں کے بعداس'' انسان'' کا مصداق خوداس کی اپنی ذات نے بوجانا تھا۔ یہا بیخ ماننے والول میں بوگی رجنیش کی طرح آ زادانہ جنسی اختلاط کوروائ دینے کی کوشش کرتا تھا تا کہ خود اہےجنسی تسکین کے ذرائع میسر آسکیں۔ نماز وز کو ۃ کاا نکاراور دوزہ اور ج کوسا قط قرار دیے کے علاوہ جبود کی مخالفت میں پیش پیش تھا۔ باطل فرقوں میں یہ چیز قد رمشترک رہی ہے کہوہ جنسی آزادی کے گرم جوش حمایتی اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مخالف ہوتے ہیں۔ ال شخص كيشا كروول مين "بهاءالله" نام كالك شخص وصر مفاديرست خوشاء بول يربازى لے گیا اوراس نے این فرتے کے خفیہ پیغام کو دور دورتک پہنچانے کے ساتھ کسی ایس غیرمسلم طاقت کواپنا حلیف بنانے کی کوشش شروع کی جواس کی لذت پرس کے جذب کی تسکین کے لیے سرمایداورمسلہ نول میں مراہ کن نظریات کے پرجارے لیے وسائل فراہم کر سکے۔بالآخر اہیس کے اس نمایندے کوایک اہلیسی گروہ ل گیا جوخودتو خدا پرتی کا دعویدار ہے لیکن بقیہ دنیا کو شیطانی کاموں میں ملوث دیکھ کرخوش ہوتا ہے۔

جوایوں کداس زمانے میں موٹور لینڈ کے شہر باسل میں بیود کے چوٹی کے رہنماؤں کا خفیدہ کی اجازی جو رہاتھا۔ بہا مانفہ موٹور لینڈ کٹی گیا اور بیودیوں کو تاک کر لیا کہ وہ اگراس کی مربر پن کر میں قو دو ان کے لیے زم کلاک کا ایسا کا راتم درستا ثابت ہوسکا ہے جس کو وہ فیٹر، کلیہ ڈی، بیشتر جس چیز میں جا بیل فٹ کر کے سلم کش بھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہیں۔ کراچی میں بٹیل پاز دی کتر ہے۔ بہانی فرقے کا مرکز 'بہانی بال' کے نام صوح وہ وہ کے اور میسلمان مجا جانے والا ونیا کا دہر افرقہ ہے خصار انگل کی حدود میں ایتا مرکز بنائے اور تربیت گاہیں قائم کر نام انگل کی حدود میں ایتا مرکز بنائے اور تربیت گاہیں قائم کر نے کا گار آزادی ہے۔ بیک خوبیس فائم کا برت برا عمال ان ایتا کی خوبیس ہے۔ اس کی حقاعت کے لیا موکر رکھا ہے۔ وہ مرا مرکز کھا ہے۔ وہ مرا مسلمان عربیت کو ماہ موکر رکھا ہے۔ وہ مرا مسلمان عربیت کو اس موکر رکھا ہے۔ وہ مرا مسلمان عربیت کو اس موکر کھا ہے۔ وہ مرا مسلمان بین کے بیادی رحمانت کی موجود ہے۔ بیادانش کی قربیت کی موجود ہے۔ بیادانش کی قربیت کی اور ہے۔ جب اس فرقے کے بیروکا وسیونیت کی خدمت ہے اس فرق ہے ہو گار گار ہے۔ بیادانش کی قربیت کی اور کا کھی ہے۔ اس فرقے کے بیروکا وسیونیت کی خدمت ہے اس فرق ہے ہیں۔ اس فرقے کے بیروکا میں ہوئیت کی خدمت ہے۔ جب اس فرقے کے بیروکا وسیونیت کی خدمت ہے اس فرق ہے وہ اس کی بیدو ہیں کے یاوک بیادا نے کے لیا قائل فراموش خدمات انجام ویں۔ مسلمانوں کو ان کی کی بیدو ہیں کے یاوک بتائے کے لیے نا قائل فراموش خدمات انجام ویں۔ مسلمانوں کو ان ک

زمیوں اور بائداوں ہے بوفل کر کے ان کی جگد بہود ہول کو بسانے بھی اس خیبیت الباطن فرقے کے افراد کا بہت برا باتھ رہا ہے۔ یہ مسلمانوں بھی گھل کر زبین بیچنے کی صورت میں بہت نے اُند کا لاج و بیتے اور شدیجنے کی صورت بھی تفصانات کے اندیشے ہے ''خیرفوا بائد'' طریقے ہے آگا کہ کرتے۔ آئ تھی ان کا دیو کی ای طرح کے ایک کام برنگائی گئی ہے۔

صویونیت کی چنتری سے پروش پانے والے تجی انسل سابق فسطن وزیراظم کو یک صویریت کی چنتری سے پروش پانے والے تجی انسلن وزیراظم کو یک ناتا کی ایک ایک بیادی تر مکون شاس والاب والاسال اورالتی میں ایک بیادی تر مکون شاس والاب والاسال اورالتی کے خواف برش کی الدوائیوں سے اسال کی اورالتی کا دورائیوں سے اسال کی اورائیوں سے بیاد وزور قدائی معلم کی خوومیاس کا سے سے زیادہ وروفدائی معلم کی حوصد شختی پربا ہے ۔ بیدوو وجود واقد از میں محمود عمال کی حوصد شختی پربا سے اسال کی دورائی معلم کی حوصد شختی پربا سے اسال دورائیوں کی موسد شختی پربا سے اسال دورائیوں کی موجد شیادت بیاد و معلم اورائیوں کی بیدوریکی ایک جوزی بید مسلم انوان کی مرائل کرتے ہوئی سے بہر میں مائل کی جوزی کی برتری کے چیز ہے جس نے مسلم انوان کے موان کے موبد کی برتری کے چیز ہے کہ کی دریا ہے مائل کی برتری کے بیاد کی بیک میں برتری کے بھر گئی تھارت کے اسلواد نفری کی برتری کے بھرائی کی بیدی کی برتری کے بھرائی کی بیدی کی برتری کے بھرت کی دول کی دیا میں کہ دریاج بھرائی کی بیدی کی بیدی کی برتری کے بوتری کی برتری کی بھرت کی کاری کی برتری کے بیدی کی کاری کی کرائی کے بوتری ناتری کی باتری کی بیانگر کی کرائی کے بوتری تری کی کے بوتری دول کی قربانی کے بیدی کی دیا کی کاری کی بیانگر کی بیانگر کی بیدی کی بیدی کرائی کی بیدی کی بیدی کی بیدی کرتری کے بوتری کرائی کی بیدی کی بیدی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی بیدی بیدی کرائی کی بیدی بیدی کرائی کی بیدی بیدی کرائی کی بیدی بیدی بیدی بیدی کرائی کرائی کی بیدی بیدی بیدی کرائی کرائی کی بیدی کرائی کی بیدی کرائی کرائی کی بیدی کرائی کرائ

جس طرح کوئی پائستانی شام ، دانشو ، ادا کار یا تفکار پائستانی محوام کو بھارت ہے دہ تی کی چیکٹیس بڑھا نے اور جغرانیانی سرحدول کوکا فذی کلیس میں قرار د کے ردونوں مکلوں کے جام کو پاہم قریب آنے اور تمام فاسلے مناکر ایک ، وجائے کا مشورہ دیتر تھنے والے بچھ جاتے ہیں کہ بھارتی لو بئی نے ایک اور ٹیم پال لیا ہے، ای طرح قلسطینی مسلمان کی گئٹ کے تخلص یا ماتھی جو نے کہ انداز داکی امرے دگاتے ہیں کہ وہسیونیت کے طاف جہاد بیش کنتا سرگرم ہے؟ لیکن مرزاص حب کے بارے میں فلسطینی مسلمانوں کوکسی کسوٹی ہے کام لینے کی ضرورت نہیں ، سب ع نے میں کہ اسرائیلی ایکنٹوں نے پچھلے سالوں میں چُن چُن کر ماسرعرفات کی ہ شنی کی مکہنے ت دار شخصیتوں کوٹھوانے لگایا ہے تا کہ صہونیت نواز فرقے کے اس ذہبن اور کارآ مدم ہرے کو آ گے بڑھ کر فاسطین کے املیٰ ترین مقتذر منصب پر فائز کروایا جا سکے فلسطینی مسلمانوں کی صف میں نقب لگائے کے لیے جن بہائیوں کو مرہ کی دہائی میں فلسطینیوں کی صف میں داخل کر دیا گیا تھی، انہوں نے اینے آ قاؤں سے حق وفاداری خوب نھایا چنانچدان میں سے ایک صبیونی ایجنے کو وزارت عظنی پرفائز کردیا گیا۔ میں ان دنوں جب ابو جہاد اورابوعیا دجیسی نابغهٔ روز گا فلسصینی جہادی قبادت کواسرائیلی ایجنٹ پُن پُون کرشہبد کررہے تھے جمودعباس پیرس اور روم کے شاندارمحل فما بنگلوں میں دادِنیش دے رہا تھا۔ یورپ کے شہرول کو چھوڑ ئے رام اللہ اورغزہ میں ان کے ایک ایک گھر کی قیت • ابلین ڈالر بنتی ہے۔ یہودی سر مائے سے حاصل ہونے والی ان عیہ شیوں کا حق اس نے جہادی نج کیوں کی حوصلتنگنی اور نمایدین کا مورال گرانے کی ہمکن کوشش کے ذریعے اوا ک ہے۔اس حوالے سے اس کی سیاست انگریز والی سیاست رہی ہے کہ مظلوم مسلمانوں نے احتی ج كر، جة وصرف نعر ب لكائين، جليه كرين اورول كاغبار فضامين الرَّا كر تُصْدُ بِهُمَار بوكر گھروں كو جائیں ہتھ راٹھانایا خودش حلے کرناان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس سے امن کی کوششیں متن ٹر اورمطالبات منوائے جانے کے امکانات سیوتا ژبوتے ہیں۔

محودہ میں ہونے نے فواہلنا الدائی کی دائیوں کے ماتھ فاسطینیوں کو تھیاتے ہیں ''جب فاسطینیوں کو جہاتے ہیں ''جب فاسطینیوں کو برتے ہیں فاسطینی اسرائیلیوں کے جواز کو تھیا ہونے ہیں اس اسلیم کی ایسے ''پر کیٹری اس کے احراز کرتا ہے تو بھارت کی دور ماریزائل کے تجر بات کا راجا ہے ہیں کو گئیر کی جب بیزائل تیار کرتا ہے تو بھارت کی دور ماریزائل کے تجر بات کا راجا ہے ہیں کو میں ماریزائل کے تجر بات کا مسلمان ان کے کو دون ہے تو بھارت کی کوشش ختم کردی جائے ہیں۔' فاسطین مسلمان ان کے جمانے میں آجائے جائے میں کی کوشش ختم کردی جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور بھتے ہیں اور بھتی کی گئی تا اس کے بھتی دارت کی ہم کر دیاتھا ہے ہی ہور اور بھتی کی بھتی کی بھتے ہیں اور بھتے ہیں اور بھتے ہیں اور بھتے ہیں اور بھتی کی گئی تا اس کے بھتی دیاتھا ہے ہور بھتے ہیں اور بھتے ہیں ہے ہیں ہور بھتے ہمان کی کھتے ہے ہیں ہے ہور ہے ہمانے ہمانے ہور ہے ہمانے ہمان

بشعور پاکتابوں کی نظر میں بعیت کے لیے داندار ہوجاتے ہیں۔ ایک تو یہ انہیاں نے کسطین 
ہوتے ہوئے تھی بیود یوں کی سب سے برگائت الاقتیامی کئیر کا شہیا لیا۔ دوم سے یہ کیت وہ میں بیت 
نوازی میں بتا آئے جیا گئے کہ کھلم کھا کہتے گئے اب مسلمانوں کو عالم اسلام کی طرف نہیں و کچنا
ہوت ، بلکہ دو تمام امید بی مغرب سے رکھی اہلی مغرب می ان کے لیے کھر کھٹے ہیں۔ ایک مرجد دو ترکی میں آئر اپنی ابہی بیت بیٹ کے دوا امراکی فیٹے کیس کے بیس ایک مرجد دو ترکی میں آئر اپنی ابہی ہے۔ ایک میں المین میں المین بیس کے میں اس کے میں مربد دوتر کی میں اس کے صیف مراز ہی ہے۔ ایک بیاز جیسی میں گئے رہے کہ امر یکا اور کے میں میں انگوری کی کوششوں میں گئے رہے کہ امریکا اور کے دور کھٹے میں بیاز جیسی انگوری کی کوششوں میں گئے رہے کہ امریکا اور کے دور کھٹے میں بیاز جیسی کھرے کہ امریکا کے میں بیٹ کیس میں اس کے صیف امرائیل کے طفاف جگ کے سے کہ تائی تجدیا تک جو سے تائے جو دی گئے میں اس کے میٹ مسلمان 'جمیا تک میں میں مرائے کی کوشش میں گئے دیے کہ جو سیکھن کی جو سیکھن کے مسلمان 'جمیا کے میں میں مرائے کی کوشش میں گئے کہ جو سیکھن کی جو سیکھن کی جو سیکھن کے دور کھٹے دیا گئے۔ ایک میں کہ کہ ایک میں کہ کھٹے کہ جو سیکھن کی جو تیل کے کرتے وہ سیکھن کو کے دیکھن کی جو تیل ہے کہ کے دیکھن کی جو تیل ہے کہ کے کہ در بیت میں کہ بیان کے بیانات کیا جو تیل ہے۔ تیل ہے کر تے دیا جیس کی کے دیکھن کی جو تے ہیں۔

"اوسلومعاید سے معماد" کا خطاب یا نے دالا یہ کی انس التھ کی کی جرب دیاست کا پہلہ
فیر اگر بی سربراہ رہا ہے۔ جرت ہے جب مسلمان اس قدر فقلت علی میں کد اپنے باصلاحیت
فیر اگر بی سربراہ رہا ہے۔ جرت ہے جب مسلمان اس قدر فقلت علی میں کد اپنے باصلاحیت
لوگوں کی فصرات سے فائدہ فیرس اشحار ہے ہیں۔ حرب کی بات سے سیان سانچ ہی کارگر کے
وروب اس کے دینے کا اعداز اوران کے گند سے نرجی کیا تجاہ کاریاں ایک جیسی میں گریم اپنی
استھوں میں جہا تک گرفیس و کھنے کرکیا چڑ کالباری ہے؟ میہود وجنود کا طریقہ واردات آیک
جیس ہے، فاسھین اور پاکستان ملی سرگرم چروٹی اکٹیش کی کارساتیاں، کام کرنے کا اعداز اور
انسین پڑھا ہے اور کی جربی گریم کی گئیش کیچیاں ٹیس کتے۔ جب چرکیدار می

## اےمیری قوم کے لوگو!

ایک ابلیسی جواب:

بطل کی عاوت رہی ہے کہ وہ اپنی ترویج کے لیے حق کی طرف نسبت کا سہار ابیت ہے اور اس نسبت کی سندالی بیان کرتا ہے جس کو تحقیق کے معیار پر پر کھا ہی نہ جاسکے۔اپنے گندے نب کو چھیانے کی اور حق کے سرچشمول ہیں ہے کی سے اپناسلسلہ جوڑنے کی جھوٹی کوشش، باطل کا وہ شیطانی ہتھکنڈ ہے جے طاغوت کے جیلےصدیوں سے آ زماتے چلے آ رہے ہیں۔ مثلًا: جب آپ سي جوشي، ماهر علم نجوم، ماهر تمليات ومستقبليات كوديكييس كدوه كسي كوسعدونحس اوقات كانفصيل بتلارباب يا" بيه بفته كيها گزرے گا؟" يا" آج كا دن كيهارے گا؟" كے متعق پیش گوئی کررہا ہے اور اس کذاب ہے لوچیس کدیدکون ساعلم ہے جس سے تہمیں ما مدارلوگوں کے مستقبل کی خبر تو ہو جاتی ہے لیکن اپنی خوار حالت کی ہوائمیں گئتی ؟ تو وہ کیے گا کہ یہ باطنی علم ہے جوفلال مقدس پیٹیبر بابزرگ شخصیت سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔اوراگر آپ اس ہے یو جیولیں کدان پیٹیسریا بزرگ کی زندگی میں کہیں کوئی ایساوا قصینیں ماتا جس ہے خاہر ہوتا ہو که وه اس طرح کاشغل رکھتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی ایسی چیز وں کوشیعانی کام کہتے اور ان سے روکتے روکتے گذری۔ آخرتمہارے یاس ان علوم کی ان تک نسبت کی سند کیا ہے؟ تو اس کے پیں ایک بی جواب ہوگا اور بیروہ اہلیسی جواب ہے جوتمام باطل گروہ، فرتے ، افراد اور ادارے استعمال کرتے ہیں لیعنی: ''بیرعلوم ہم تک''سینہ بدسینہ' منتقل ہوئے ہیں۔ کن بزرگوں ہے سینہ بسینہ؟ سلسلة روایت بیان کرو؟ تو كذابمبهوت رہ جائے گا۔

### شرك كى ايك سائنتيفك شكل

وراس شریعت میں ایک کوئی چیز ہے تی تیمیں جے نام انسانیت سے پوشیرہ رکھا گیا ہو۔
ہرایت اور طوم ہا ایت قو ہر تختی کے بیں۔ انبیں بعض کو گول کے ساتھ تضعوص کرتا اور بقید
مختوق گواں سے تحروم کرکٹا ظلم ہے اور اللہ اتفائی ، مقرب فرشتے ، ہرگز یہ و بند ہا ان کے شاگرہ
مختوق گواں میں اور گیا ہے ہوں کی اور پاک ہیں۔ مستثبل کے احوال کی گو بتا نا باخلی ہے۔
کے دو کو کے ستر اوف ہے اور الیا دو کی گھا شرک ہے اور کی تختی ہے ہاتھ دکھا کر، یا این باری کہ اور کی گھٹ کے احوال کی گو بتا نا باخلی ہے۔
ستاروں کی گردش کے صاب ور الیا دو کی گھٹا شرک ہے اور کی تختی ہے اور کہ ترین گان ہے۔
ستاروں کی گردش کے صاب میں اور گوئی گھٹا شرک ہے ایک اس کی تر قرن آور بدترین گان ہے۔
ستاروں کی گردش کے صاب ہو تھے ہیں اور دوجہ دی جائے گھٹا کی اور ان کرتا ہا اور اس کن تختی صوم کے
شروانوں سے دوم معلومات حاصل کر سکتے ہیں جن بی نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ آئی کیا کہا مارا کہا ہے۔ اخبار اور اس کن السفات اور شرک والے پھڑوں کے باتر کی رسائی تھی اسٹر اس کی اس شرک کی بدترین السفات اور شرک کے بیشر میں میں ہو سے بیشر کی باری الیا ہو اس کر سیا ہو گوئی ہیں۔ میں شرک کی اس خات اور شرک کے بیشر میں میں جن میں ور شرک کے بیشر میں میں جن میں و نیا کی جائی گوئی ہو تر سے بتا کہ کردن کی بیشر ہو کہ بیشر کے کی بیشر کے کہ بیشر کے کہ بیشر کی بیشر کے کہ بیشر کے بیشر کے بیشر کے کہ بیشر کے کہ بیشر کے کہ بیشر کے بالم کی ویور آخر تر اور میں کے بیشر کی ہوئی تا ہے۔

#### ستر بروں کی روایات:

سے حسب وستور بیرو کے پاس استر برون ' سے منقول ان روایات کی کوئی سندنیس ، ان کے رونی پیشوا ( بن سے علوم اسلامیہ پر ڈاکٹر بے گو ڈگری کرنے کے لیے ہمارے مک کا ڈبین افراد کوئی میں بیر بیان اور کا کی بیٹر بیرون کی خاک میں ان رواز کی بیان بیرون کی خاک میں ان داروں کا کی جو بیرون کے بیرون کی کا نے بیرون کی بیرون کی کا نے بیرون کی کا نے میرواور کے اسلامی ہوتے چلے اسے بیرون ہیں کا بیرون کی کا نے میرواور کے بیرون کی کا نے میرواور کا بیری موروال کا بیری موروال کا اس کو میرون کا میری میں اور ونیا کے بیرون کی کا نے میروالوں کا بیری موروال کی ان کا میری میں اور ونیا کے بیرون کی میں اور ونیا کے بیرون کی نے ایک کی کا نے میرون کی میں اور ونیا کے اس بیلند کو با شابطہ کا نون کی میں اور ونیا کے بیرون کی میں اور ان کی میافات کرنے والے کے بیرون کی میں اور ان کی میافات کرنے والے کی کا میرون کی میں اور ان کی میافات کرنے والے کی کی کرنے والے کی کرنے والے کی کی کرنے والے کی کی کرنے والے کی کی کرنے والے کی کرنے والے کی کی کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کی کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے

تاریخی دشنی کا نقطهٔ عروج:

۱۳۹۳ء کاسال:

عام طور پر مشیور ہے کہ بیڑب میں مٹیم پیودی آتھنرے سل اللہ عالے والم کی آ مداور پوٹٹ سے کینٹنز سے اوران پر ایمان ال نے کے لیے یہ بینٹرورہ آئے تھے۔ یہا جا ان چندخوش نصیب بستیوں کی صدت تو درست ہے جنہیں دونوں انبیا مادورونوں کتابیاں پر ایمان لائے اور دہرا اجرماص کرنے کی سعادت عاصل ہوئی لیکن سیوری فطرت اور مزائ تھو سے رکھے کر منظر عائز ویکھا جائے تو بیوو کی احکام کے سے کہارے میں یہ بات درست دکھائی فیمل ویق سیبودر اصل ایچ معلوات کی صدتک اللہ کے شیخ کا کام (فنوۃ باللہ ) تمام کر بچے سے اوراب آئین سرف ایک خطروباتی رہ گیا تھا۔ پہنوا ور نفرا بلکہ دراس تمام کر بچے لیے رضت تھا کین طاقوت کے بہاری بیوہ دھنزے موکی دھنرے سینی شیماا اطام سے تری نی کے مارے میں بشارتیں من کر بھی اس مجسم خیر و برکت کواسینے د تبالی منصوبوں کے لیے معاذاللہ خطرہ مجھتے تھے۔ یہوداس آخری خطرے سے نمٹنے کے لیے جزیرۃ العرب روانہ ہونے گئے اوران کی ایک بڑی تعدادیثر ب میں جمع ہوگئے۔ جن لوگوں نے خودا نی قوم بنی اسرائیل میں آنے والے انبہاء بالخصوص حضرت یجیٰ وحضرت میسیٰ علیم السلام کو اسے علم اوردعوؤں کی حد تک نقل کرڈ الاتھا،ان کے متعلق پیے بھنا کہ وہ ایک دوسری قوم بنی اے عیل میں آنے والے نی آخرالزمان برایمان لانے کے انظار میں بیژے آ لیے تھے،قرین قرس معدم نہیں ہوتا۔ درحقیقت وہ اپنے ناپاک مثن کی بخیل کے لیے جتھے بنا کرتزریوں کے ستھ آئے تھاور' نیٹر ب سے مدینة النبی تک' کی بوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نبی رحت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ۔ بیلوگ آپ پر ا پیان لانے کے لیے جمع ہوئے ہوتے تو خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمر م نشانیاں ان کی کتابوں میں موجودتھیں، سب سے بہلے وہ انیان لے آئے لیکن وہ تو عام یبودکو بھی ایمان نہیں لانے دیتے تھے اور ایمان لانے والوں کو قبل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جراغ مصطفوی کو بھانے کے لیےان مدبختوں نے سفلی علوم کا سیارا لینے ہے لے کر جنگہومی لفین کو و بغلا كريدينة الرسول يرجئه ها لانے تك ہرطرح كى اور ہرمكن كوشش كى ليكن اسلام اور مسمہ نول برامٹد کافضل اور جہاد کی برکت تھی کہان کے بیہ جانی دشمن نا کام وند مراداور ذلیس و رسوا ہوئے۔ یہ ذات و رسوائی ان برمسلسل مسلط رہی اور وہ جزیرۃ العرب سے جلاوطن ہوجانے کے بعدساری د نامیں در بدرخاک بسر جھنگتے رہے تا آئکیہ ۱۳۹۸ء کا سال آ گیا۔ یا کچ کونول والی پُراسرارعمارت:

یدہ سال ہے جس شی کولیس ہندوستان کی تلاش شین نظا اور جزائر خرب ابند ہے ہوتا ہواا مر پکا دریافت کر گیا۔ اگر ایو مبداللہ نا کی کم بخت اور والد کے نا فرمان حکر ان کی تا بھی ہے اجین ہے مسلمانوں کی خلافت خم نہ دو کی ہوئی تو آتے ہرافظم امر پکا وآئے مر چلا کی وریافت کا سمرامسلمانوں کے سربر بوتا اور وہاں جیسانیت اور میہودیے کی بجائے اسلام کا ڈ نگانا کہ رہا ہوتا۔

غر ناط کا سقوط۱۴۹۲ء میں ہوا جبکہ مسلمان حہاز رانوں اور جغرافیہ دانوں کی بح کی مہمات اور استثافي حدو جليدعروج برتقي \_اس كےصرف دوسال بعد١٣٩٣ء بين مسلمان ملا حوں ادرنتشه وانول کی مدو سے کہس امر ایکا دریافت کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ اسین کے میودی مسلمانوں کے دورحکومت میں امن دامان ہے رہنے تھے کیونکہ مسلمان وسیع الظر ف تھے اور عفو و درگزرے کام لیتے تھے جبکہ ان کی جگہ لینے والے عیسائی متعصب اور ننگ دل تھے انہوں نے یمودیوں کا جینا دو مجرکر دیاتھا، بینانچہ یمودی جوق درجوق ایناسودی سر مایہ ساتھ لے کربح ظلمات کے یا رنگ دریافت شدہ دنیا میں پہنچنے لگے۔(یہودی اس نقل مکانی کوفرعون کی غلامی ہے بھاگ كرملك كنعان فلطين ميں بس جانے تطبيبه ديتے ہيں) اور يول دنيا ميں ریاست ہائے متحدہ امریکا کے نام ہے وہ سلطنت وجود میں آئی جو' دعظیم تر اسرائیل'' کی تشکیل اور دخال کی عالمی حکومت کے باضابطہ قیام ہے قبل ایک عبوری حکومت ہے۔امریکا اگرعیسائی ریاست ہوتا تو اس کا سب سے بڑا تہوار کرممس ہوتا جبکہ اس کا سب سے بڑا سرکاری تہوار THANKSGIVING ہے جو دراصل میود کے مذہبی تبوار Jewish festival of Havreest of Succoth کا دوسرانام ہے۔اس کےصدر کی ربائش گاہ جے عرف عام میں وہائت ہاؤس کہتے ہیں دراصل یہودیوں کی اصطلاح میں وہ عبوری مرکز حکومت ہے جو امرائیں ہے وہر ہواور' میکل سلیمانی'' (جوان کے خیال میں دخال کامر کر حکومت ہوگا) ہے قبل اس کا قائم مقام ہو۔امر کی وزارت وفاع کا مرکز اور سپریم کمانڈر ہیڈ کوارٹر کوخس یعنی مانچ کونوں مرمشمل عمارت کی شکل میں بنایا جانا اتفاق نہیں، دراصل یہ'' بنج گوشہ'' ممارت حضرت سلیمان عدبهالسلام کی مهربادُ هال (مهرسلیمانی ماسیرسلیمانی) کے قتل کے مطابق قائم ک گئی ہے اور یہودی معتقدات کے مطابق دخال اکبر کے ظہور ہے قبل دخال اصغر کی فوج کا ع کمی صدر دفتر ہے۔ یہاں ۲۲ ہزارآ دمی کام کرتے ہیں۔ جن میں سات ہزار ماہر بین نفسات میں۔ان کے پاس ہر ملک کے ہرلیڈر کی فائل موجود ہے۔عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کے علاوه جنتی اہم جماعتیں اور جنتی اہم سرکروہ شخصات ہیںان کار دکارڈ اس ادارہ میں اکٹھا ک جاتا ہے اور یہ اہر میں افعال تعقیبات کا کھل تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے مطالعد کی روشی ہیں پالیسیاں تفکیل و بیتے ان سے شخت اور اپنے اہداف متعین کرتے ہیں۔ ریاست بائے حتی ہو امریکا میرود ایوں کے طویل بیا ہی و دوحائی سنز کی درمیائی حزل ہے جس کی سرکا مری مہر اور شون مضبور فری میں میں اور شاک ہو کے نامور دوحائی ہیں ہوا کہ اپنی جاری والی جائے ہیں ہے اس نے امریکا کی محرفری میں تھا بلک اس کا شار میرود کے نامور دوحائی ہیشواؤں میں ہوتا ہے۔ اس نے امریکا کی جگہ آزادی کوفری میس کے بیاسی و محمری ماہر میں کے ترجیب دیا گئے انتقاب فرانس کی طرز پہتے کے جانا اور میرود کے ماشر بیا از ذکی بہتر میں مصوبہ بندی ساسے پائیے تھیل تک بہتی ہے۔

فورکر نے والوں کے لیے یہ بات و گوپی ہے فائی ٹیس کہ دھرف یہ کام ریا کے ہے۔ بات و گوپی ہے فائی ٹیس کہ دھرف یہ کام ریا کہ کہ اداروں کی تغییر بیود کی فائی کی آئید والرہ بالداقوام شعدہ اوراس کے قبلی ادارے تھی ان کھنوس عابات ہے فائی ٹیس جو بیود کے شیطانی دماغ کی تخلیق ہیں۔ ششانہ سامتی کوٹس کی مشتری کے المحارث کی تخلیق ہیں۔ ششانہ سامتی کوٹس کے بادگار ہے جو کس زمانے میں میرو کے ''مثر ترزگوں' کے لیے تر تیب دی جو کس نمان کو نام ایک محمودی سامتی کوٹس ایک محمودی سامتی کوٹس کے بیے ترتیب دی جو کس کی کرنے تھے۔ گویا کہ موجودہ معاقبی کوٹس ایک مجمودی سامتی کوٹس ہے۔ جب جب کی کہ کی کہ جو جود کا گوئی کا کہ جو بروی کا کوٹس کوٹس کوٹس کی کوٹس ہے۔ جب کے خراصت امرائیل قدم ہوجائے گئی (عمرات پر تیفنداس کا کیا حصد ہے۔ جس میں صدیقے ہیں) تو قو موں سے مستقبل کا فیصد نر فی والی مستقبل کا فیصد نر فی والی ایک محمودی سامتی کوٹس بی بات کے لیے کم رست ہو تیکھ ہیں) تو قو موں سے مستقبل کا فیصد نر فی والی مستقبل کی عالمی محمودی کا کو جائے گئی۔ سے موجود مسامتی کوٹس دو رائی تیک لیے کم رائی تیک کے کم کس میں تعدر کر کوئی کا کہ خواست کا نظام م چاہے گئی۔

تواے میری قوم کے لوگوا میہ وہ داستانِ دل خراش جس کوئ کرتم میں کی ائٹریت سے

مولویوں کا پاگل پن قرار دے کر اینے گی ..... لیکن قتم بخدار پیننے کا موقع نہیں ، رونے کامقام ے کہ جمیں بعنی اہل یا کشان کواللہ زیب العزت نے اسرائیل کی ابلیسی ریاست کے مقابلے میں یا کتان کوشکل میں رحمانی سلطنت کے قیام اور تقمیر وتر تی کے لیے نتخف فر مامالیکن ہم اینا مقام و مرتبه پیچا نے ،اسلام اوراہل اسلام کی خدمت کرنے اوراینی بنیادوں کی طرف بلٹ کر آنہیں متحکم کرنے کی بجائے نصف صدی ہے بنی اسرائیل کی مانند' وادی تیز' میں بھٹک رہے ہیں۔ قرآنی نظ م حکومت اور مدنی معاشرے کی تشکیل کی بجائے مغربی نظام حکومت کے دلدادہ اور ا ہیں معاشرت برفریفتہ ہیں۔حضرت سے علیہ السلام کے استقبال کی تیاری اور ان کے دشمن دخال اكبركى سلطنت كے خلاف اعلانِ جہاد كى بجائے دخال كے استقبال برآ مادہ اوراس كے پر پر تخت کوشنیم کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ ہمارا پیاراوطن اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کی حامل فوج ہمیں دنیا مجر کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دی گئی تھی ،ہم نے اس وطن کو عالمی حکومت الہید کا پریہ تخت اور اس کی فوج کو اسلام کے عالمی خادم بنانا تھا، مگر ہم اسے وجال کی عبوری حکومت کا حدیف اور یاک فوج کو بہودیت کے معاونین بنانے کے دعظیم اور تاریخ ساز' فیصلے كردے بيں كى قوم نے اپنے ساتھ وہ كچھند كيا ہوگا جوہم نے كرنے كا تہيّد كرايا ہے۔ آخركو كي توبتائے کہ ہم کون ہیں؟ کیا جائے ہیں؟ اور کس منزل کی طرف جارے ہں؟

## دواً نو كھی مثالیں

چپلی میشل طفیفی تر خواند مال مهدی متنظر برقی برن میدانشد (جوکه حضرت سن بین فاطمیه بنت مجمد رسول انتشائی الشعایی و ملم کی اولاد میس ہوں گے ) کی ہے۔ حدیث شریف میں تیاست میں جھ علامات صفرتی و مجرکی بیان بوئی بیران میں محضرت مہدی (ان کے نام کشروع تا میں ام ماور آخر میں علیا السام کا فقط ندافکا چاہیے۔ ویکھ محترم مستیوں کی طرح حضرت کا افظافت ہو ہے ) کے بارے میں اس کشرت سے اصادیت وادر ہوئی بین کہ معنوی اعتبار سے وہ صوفا انتظامی تی بیٹ کے '' حو بز'' اس صدید کو کہتے ہیں جو تی جوادر جیسا ہے تقدراو بول نے بیان کیا جوش کا کند پ

ا تفاق محال ہو۔ اگر نفظ ایک جیسے ہوں تو بہتو از لفظی ہے اور جب بید دایات معنوی طور پر بعینہ ملتی بور،اغاظ میں تھوڑ ابہت اختلاف بوتوالی حدیث کو''متواتر معنوی'' کہتے ہیں اور جمہورعلما کے نز دیک اس مے مقطعی حاصل ہوتا ہے۔امام شوکانی (التوفی • ۱۲۵ھ) اپنی شہور کتاب "نیال الاوطار" اور"التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر والدجّال والمسيح" مين حضرت مبدی کے بارے میں واردتمام احادیث کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں: ''حضرت مبدی کے سلسابہ میں وار دہونے والی قابل اعتادا حادیث کی تعدادہ ۵ ہے۔ان میں حیجے بھی ہیں،حسن بھی۔ بيرب احاديث بلاشك وشبهه متواتر مين - 'نواب صديق حسن خان قنوجی (متوفی ٤٠٣١هـ ) نے ا في كتَّابِ" الإزاعة لـماكان ومايكون بين يدى الساعة" بين كباب كرمهدكاكيارك میں مختلف سندوں ہے اس کثرت ہے احادیث آئی میں کدوہ حد تو اتر تک پھنچ جاتی ہیں۔ان کے علاوہ دیگرا کابر علماء اسلام نے ان احادیث کے جمع اورتشریح وتوضیح پر خاص توجید دی ہے اور اس ہارے میں ۳۰ ہے زائد کیا ہیں کھی گئی ہیں۔ بندہ ان میں سے ایک درجن سے زائد کتا بول کو براہ راست اورنصف درجن کے قریب کتب کے اقتباسات کو بالواسطہ بحوالہ دیگر کتب مطالعہ کرچکا ے۔ان كا عصل بيرے كه آخرز ماندين الله تعالى أمتب محديدين الل بيت يس سے ايك سيدزاده تارکرے گا جومبلک فتنوں اورخوز برجنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔وہ سامرا کے تب ف نے سے نمودا منیں ہوگا بلکہ حسن بن فاطمہ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اولاد ميں سے سادات خاندان كالكية وجوان موكاجس كانام محمد بن عبدالله موكا \_ يعنى اس كانام نبي صلى الله عليه وسم کے نام جیب اوراس کے والد کا نام آپ کے والد کے نام جیسیا ہوگا۔ وہ خلیفہ راشداور قائد مبد ک یخی مدایت یه فند رمینما موقامه وه اول تا آخر سرایا جهاد اور مجلد اعظم موقامه جهاداس کا اور معنا بچهونا جوگا۔ جہاد کی برکت سے وہ ظلم وفتنہ سے بھرے ہوئے خطہ ارض کوعدل وانصاف سے بھروے گا۔ ب ت آٹھ یا نوبر تک حکومت کرے گائی کے دور حکومت میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعدلوگ اس طرح ناز وفعت سے زندگی بسر کریں گے جس کا وہ تضور بھی نہیں کر کتے۔انڈ تعالیٰ رات بھر میں مہدی کو تبارکر کے اس کی اصلاح کرے گا اور اس کی پشت پناہی کرے گا۔

''الله اس کی اصلاح کرے گا' بیرحدیث شریف کا جملہ ہے۔ اس تعبیر کے سیامعنی ہیں ' اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:ا۔اس میں کچے چیوٹے چیوٹے نقص (صغیرہ گناہ) ہوں گے۔ابتدائ كى قبة بول كركاس كوفو فق شخة كااوررشدو مدايت اس كيدل مين ذال درگا- يهيد ساس کی بد کیفیت ند ہوگی۔ ۲۔ دوس مے معنی بدیاں کہ اللہ اے خلافت ادر آخری زمانے کے فتنوں ادر جنگوں کے درمیان ملمانوں کی قیادت کے نیے تیار کرےگا۔ دونوں معانی مراد ہو سکتے ہیں۔ آج کل چیرنما گراہ لوگوں اور ستی اور جھوٹی شہرت ومقبولیت حاصل کرنے کےخوابمش مند کذا یول نے مبدی ہونے کے دعویٰ کوفیشن بنالیا ہے۔اگرعوام الناس کوحفزت مبدی کے بارے میں صحیح احادیث میں واروشدہ علامات معلوم ہوں تو وہ مجھی ان دخالوں کے ورغلانے میں نیآ کمیں گے۔ پہلی بات یہ یادوئی جاہے کہ حضرت مہدی کسی غار کے دہانے یا کسی مذگ کے آستانے پر کھڑے ہوکر وعولیٰ نہ کریں گے۔ان میں ایسی قائدانہ صفات ہوں گی کہ وہ مگمنام ر ہنا جا ہیں گے لیکن لوگ انہیں ڈھونڈ ٹکالیں گے۔وہ دعویٰ تو کجا لوگوں ہے چھپیں گے کہ کہیں ان کوامیر نه بنالیاجائے۔لوگ ان میں قیادت کی صفات دیکھ کران کی بیعت پراصرار کریں گے اورانہیں قیادت قبول کرنے پرمجبور کریں گے، لہذا جبوٹے مہدی کی پہلی علامت یہی ہے کہ مبدی ہونے کا وعویٰ کرے۔الیا شخص بلاشبہ کدّ اب اور شیطان ہے۔ پھر حضرت مہدی عربستان میں ظاہر ہول گے۔ان کے ہاتھ برامارت اور جہاد پر بیعت بیت الله اور مقام ا براجیم کے درمیان ہوگی۔البذاجومبدی کہیں اور ظاہر ہوتا ہے یا جس مبدی کا جہاد سے تعنی نہیں اس کا دعوی مهدویت لپیك كرای كے مند پر ماروینا جا ہے۔ حضرت مهدی كے باتھ پر بیعت وہ لوگ کریں گے جن کے پاس کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز وسامان ۔ ان کو اپنوں یرا بوں سب کی مخالفت کا سامنا ہوگا، حتی کہ پچھے کم بخت مسلمان ان کو گرفتار کرنے کے ہے آئیں گے۔حضرت مہدی اوران کے ساتھی خانہ کعبہ میں پناہ لیے ہوں گے۔اس وقت جے مبدى كى سب سے بڑى علامت ظاہر ہوگى جو يقنى علامت ہاورجس ميں نہ يونى جائے وہ مبدی (بدایت یافته)نہیں، ضال ومضل ( گمراہ اور گمراہ کنندہ) ہے۔ وہ یہ کہ یہ نخالف کشکر ید بید منور دیسے تحور می دور ذوانحلیفہ کے مقام برسارا کا سارا زمین میں دھنس جائے گا۔ زمین بھے گی اورانہیں نیگل کر دوبارہ پہلے جیسی ہوجائے گی۔ایک دوآ دمی 🕏 جا کیں گے جولوگول کو اس تنظیم حادثے کی خبر د س گے۔ یہ خبر س کرسپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بیت اللہ کے میہ پناہ گزین ہی ضیفہ آخرالزماں میں جومسلمانوں کے لیے جہاد کے قائد ہوں گےاور پھر جن لوگول کی قسمت میں سعادت اور نک بختی لکھی ہے اور جو گناہوں کے دور میں دین براستقامت کے ساتھ جے رہیں گے، اپنی زبانوں اورشرم گاہوں کو ترام ہے آلودہ نہیں ہونے دیں گے، وہ جوق درجوق جماعتوں کی شکل میں آ کران کی بیت کریں گے، لینی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرانکی اطاعت اور دین کی سرباندی کے لیے جان ومال ہے جہاد کا وعدہ کریں گے۔ان کا ا بک ہی نعر و ہوگا'' فتح یا شہادت'' سے مہدی اینے ان جانثاروں سے اپنے لیے کوئی مالی مفاد ہ صل نہ کریں گے بلکہ انہیں ان چزوں کی فرصت ہی نہ ہوگی۔وہ تو فوراً ہی ایسے معرکوں میں کود بڑس کے جوانتہائی خوز ہز اور م دانگی کا امتحان ہوں گے۔سارا عالم ان ہے جنگ بر كربسة بوگا اوروه اين مجامد ساتھيوں كے ساتھ يورے عالم پرغلب اسلام كے ليے ميدان ميں نکل آئیں گے مختصرے عرصے میں دو جزیرۃ العرب کے'' کچھ' عرب ملمانوں ہے، فارس کے '' کچھ' فارسی مسلمانوں ہے، لا دین ترکوں ہے، پورپ کے عیسائیوں ہے، خوزستان اور کر مان (موجودہ روس) کے کمیونسٹوں ہے اورآ خرمیں یمبود یوں (امریکا اورامرائیل) ہے جر دكريں كے اوران سب جنگوں ميں الله رب العالمين كے حكم سے ان كے مجابدين كوفتح ہوگ -اللہ کے دین کا ہر مُو بول بالا ہوگا اور اسلام کو پورے کر وُ ارض پر وہ عروج نصیب ہوگا جس کی عرصہ ہے مسلمان تمنا کرتے جلے آئے ہول گے۔ جو مسلمان اس نیک بختی میں ہے کچے حصہ حاصل کرنا چے ہتا ہےا ہے جا ہے گنا ہوں ہے تو بہ کرے ، حُبّ جاہ وحُبّ مال ہے پیجیما چیمڑائے اورخود کواورا نی اولا دو متعلقین کوخوز پر معرکول میں مسلمانوں کی حمایت کے لیے جہاد کی بہترین تربیت دے کر تارکرے۔

حضرت مہدی کے بارے میں میر چند باتیں ۵۰ سے زائدان احادیث اور ڈیڑھ درجن

ے: آند ان آب کا ظاصد اور مصداق میں جوان کے بارے بیں تکھی گئی ہیں۔ انہیں قس کی کر نے گئی ہیں۔ انہیں قس کر نے کی فرش ہے ہے کہ دھترت مہدی کا مصد بلاج وجاد کے ذریعے اسلام کا غلب ہوگا۔ جو تحض مہدی ہو کے دو بلاج جہاد کے طاوہ کی اور بات پر ٹوگوں کو تحق مہدی ہو نے اور گؤ تحفیت جنا کر لوگوں کی مقتبدے کا رائح و بن کی بجائے اپنی ذات کی طرف موز موز کہ اور کہ تو کہ کی خواہ بر رکھنا ہے اور چو تحفیق حالم اسلام کے رہنماؤں سے جبرار بحواس م کے جہدے کے لئے تک نام کی اصدار آب کر کے بات کے طرف جب کے لئے تک تا کہ کی خواہ بر رکھنا ہے اور چو تحفیق کی اس مارک فریعے کو زیرہ و کر اس م کے جب دے واب مدین میں مدین کے مسابق کی اس مدین کے ساتھ کی اور جدو جدد واب کے جب کے ایک خواہ موز کر جمال کر دخیال اگر ہے لیا ہو تھو کر کے اس کا معالی کر دخیال اگر ہے لیا ہو تھو کر کے اس کی مدین کے مدین کی مدین کے دیشن کا گئی میں گئے دیشن کا بہار نہیں ، ہو تو جدد جدد کر احتقامت اور آخرے کی تاری کی کی ترخی ہے۔

اب ہم اس بات کی طرف اون چلتے ہیں۔ جسے گفتگر کا آغاز کیا تھا۔ اندرب اعورت کی عدالت کے مشابہ بناتے ہیں تا کہ ان کا انعام کی عادت میں ارکدے کہ کئی یا بدی کا جرا سرا کو اس کے مشابہ بناتے ہیں تا کہ ان کا انعام بندے کی تر بار کی آئر بیا موا کو اس کے مشابہ بناتے ہیں تا کہ ان کا انعام میں ایک ایک مشابرہ کرتے ہوئے کے بیٹ مال تو اس کا مقابرہ کردیا تھا اور ان کے بوئے اور ان ان کی تھی اور ان کا مشابرہ کردیا تھا اور ان کا مشابہ کو بیٹ اور ان کا مشابہ کردیا تھا اور ان کا مشابہ کو بیٹ اور انسان کا بیٹل اُؤٹ کی اور انسان اور انسان کا بیٹل اُؤٹ کی اور انسان اور انسان کا بیٹل اُؤٹ کی اور انسان اور انسان کا بیٹل اور انسان اور انسان کا بیٹل کی گئے کا در انسان اور انسان کا بیٹل کے بیٹل کرتے گئے انسان کا بیٹل کے بیٹل کر اندر تھی ہیں کہ اندر تھی لی ان کو اس کا در انسان اور کی ہیل کر ہیل کی گئے در انسان اور کی اور انسان کی اور دیش کی کی ورث میں انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور دیش کی کو دیش کی کو دیش کی تو در سے بھرے کر کو اور شری کی کا میں کی در دیش کی کو دیش کی در د

دوسری مثال حضرت عیلی روح الله علیه السلام کی ہے۔ ان کے خلاف میہود نے جو حاملين كتب الله تقير، بغاوت ير كمر بانده لي- ان كي والده يوظيم نُبتان باندها وران ير جھوٹے الزامات لگا سراور جھوٹی گواہیال دلوا کرانہیں قبل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں بیودیوں کے تین طبقات ہوگئے تھے۔ (ہم میں سے ہرایک اپنے گریبان میں جھائے کہیں وہ اس حرح کے کسی ایک طبقے میں ہے تو نہیں۔حدیث شریف میں آتا ہے نم لوگ بچھلوں کی ہو بہو پیروی کروگے )ایک طبقہ دین میں تحریف کرر ہاتھا (جیسے آج کل کے مغرب ز دہ اسکالرول کی اسلاما نزیشن کی تحریک ) اُنبیل فریک کہتے تھے۔ دوسراخودکودین ہے آ زادکر چکا تھا (جیسے آج كل كا خوش حال طبقه، بإنى سوسائل كے افراد ) بيرن بيدرن كہا تے تقے تيسرا طبقه اسين (ESSENES) نامی تھا جوانتہائی متشد داورشدت پرست تھا، پیجابل اور متشد در بہان پرمشتمل تہ جیسے آج کل کے علمائے سوء ہوتے ہیں۔ان متنول طبقول نے سیدنا حضرت عیسیٰ کلمة الله عليه السل م كى وعوت كود بانے اوران كے مثن كونا كام بنانے كے ليے اليافساد بريا كيا كدان كى جان يينے كے دريے بو كئے، بالآخر الله تعالى نے اينے نبى كو محفوظ و مامون بياكر زنده آ ہوں براٹھا میااور آخرت کے قریب جب ان کے بھی ڈیٹمن اینے عالمی لیڈر د خبال اکبر کی قیارت میں فلسطین میں جمع ہوں گے تو آئیں آسان ہے واپس ا تارویا جائے گا تا کہ دج ل ان کے ہاتھ سے اوراس کے چیلے جانے اسلامی شکر میں شامل مجابدین کے ہاتھوں اینے انجام کو پہنچیں ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگر دیونکہ جہاد کے مکافف نہ تھے، ان میں سے ایک نے غة ارى بھى كى اس ليے محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شاگرووں (صحابة كرام) كن م لیواؤں ( مجاہدین ) کو بیداعز از حاصل ہوگا کہ وہ جناب سے بن مریم علیدالسلام کے ساتھ ٹل کر ان کے دشمنوں سے انتقام لیں اور جس طرح ان کے بروں نے اپنی جان پر کھیل کرمجمدرسول ا مذصلی القد عدیہ وسم کی حفاظت اور ان کے دشمنوں کو تہدینج کیا ، اس طرح ان کے آخری لوگ حضرت میسی روح الله علیه السلام کے گر دجمع ہوکر جانثاری کامظاہر ہ کریں گے اور مغفرت و جنت کی ایسی بشارت یا نمیں گے جیسی ان کے بڑوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین ) ولی تھی۔

بہت سے انبیا ہے کرام دین تن کی وقوت کی بادائی میں آل ہو سے گر شنوں کے حیلے ہے نئی 
کریش سائم آساوں پر جانا اور گھر والی آر کرائیں جہ رخ کرنا حرف اللہ کے بید سے بند 
حضرت میں خاصل السام کی انو کی خصوصت ہے۔ یہ دومالی افقد ارکا پنی وراغت گر دائے ہو سے سیجا
دوج آل اکبران کا اسیجا ہے ) کے ظہور کے لیے گئی گھی سرگری وکھا کی سی دوراخی حق ان انجام کا کرائے ہے گئی گھی سرگری وکھا کی ان دوراخی حتی اند تعانی ہے سور کا نبیا ہے انجام کا کی جی جس کی کہ دور دیا میں گھر سے سے سیجا
میں بیان کیا ہے "الور جس لیس کی وجم برباد کر دیں تو ممکن فیمی کہ وہ دیا میں گھر سے سے ہے۔
میں بیان کیا ہے: "الور جس لیس کی وجم برباد کر دیں تو ممکن فیمی کہ وہ دیا میں گھر کہ سے سکھ اور سائقہ
در الانبیاء دی اس کرنا کر دی ہوگئی دور اساس عبد حاضر کی تحت میں استقام سے
انسیا سمعید واسی شرح میں میں استقام سے
دکھانے والے جس میں گروروں گے۔

صدر پاکستان نے وکھیلے بیٹے ان ہور کے گورز ہاؤٹ میں ایڈ بیٹر وادر کا کم نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کدام انٹل کو تسلیم کرنے کا ایٹوامر کی فوشنو دی کے لیے ٹیس افٹریا گیا ہا کہ اس کا مقصد امرائش اور بیمارت کے دومیان پرتے ہوئے وقتی افغاتات کو حدیم رکھنے کے لیے قومی وزئ کو تھر کی دیا تھا۔ یہ تھر یک انہائی جیب و فریب ہے۔ جب بیروٹ '' بیٹا تی مدید'' کے مقوان سے عبد و بیان کر لینے کے باوجود جانب ٹی کریم میں اند میں میں اور اسابی ریوست سے ضداری کی مان کے وشنول کو اکٹوا کر کسان پر چرحالایا ، تو وہ تی نہ دی طرف ریوست سے غداری کی مان کے وشنول کو اکٹوا کر کسان پر چرحالایا ، تو وہ تی نہ دی طرف ریوست سے غداری کی مان کے وشنول کو اکٹوا کر کسان پر چرحالایا ، تو وہ تی تعدی کے کرنے کیا اس نے بھارت سے فرقی افعاتات کم کردیے تیں کا گرم میرونی فرات سے تحت اپنے اس تاریخی وشنی کی ریاست کو مند کسلیم عظام و بی تو کیا وہ ان کا دیائی، بہائی اور تا فافی ایکٹرٹی کو وائی بنا کے واقع اس جات کیا گیے کہ کہ بود کا طاب بیان جو فرد کے بیان کا اور تا فافی ایکٹرٹی کو دائی بنا کے گا جوال نے اپنے بال کر تا اس بیان چوار کے بین جوان اداری سال گرو صورت حال پیہ ہے کہ یمبودی باقی تمام انسانیت کو گویم اور جنٹائل کا نام دیتے ہیں یعنی انسان نم جانور۔ وہ یوری دنیا پر براہ راست اقتدار جاہتے ہیں۔ان کے اس عالمی حکم انی کے منصوب کے خدوخال دیکھنا عامین تو اسرائیل کی سرکاری ویب سائٹ تا MOUNT FAITHFUL.ORG ملاحظه کریں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماکت ن ے خود کوشیم کروانا، ان کے مرحلہ وارمنصوبے کا حصہ ہے۔ مختصراً ان کے Steps میہ بین: ر ، ست اسرائیل کا قبام اور عرب حریفول بر کنثرول ، ارض موعود برتمام دنیا ہے بیبود کو اکٹھا کرکے آباد کرن،مجدانصیٰ کی بازیابی اور (نعوذ باللہ)انبدام، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتب تغییر آ پہی دومر شداسے میرود کے دشمنوں نے ڈھادیا تھا] آخری مرحلد اسرائیل کے مسیحااور عالمی بادشاه میج این داذ د کی آیدادراس کی عالمی سلطنت کا قیام -اسرائیلی قوم در حقیقت خدا کی واحد موعود قوم ہونے کی دعو بدارے جبکہ یا کتانی قوم کوانڈرزب العزت نے قیام یا کتان ہے لے کرخوزیز جنگوں اورایٹمی دھاکوں تک خصوصی تایید ہے نوازا ہے۔اوریداس وقت روئے ز مین براسرائیل کا واحد مدّ مقابل ہے گویا کہ بیقدرت کا انتخاب ہے۔اے قدرت نے روز اول ہے دشمن کی آئے میں آ کھ ڈال کر جینے کا موقع وے کر جذبۂ جباد کی حرارت عطافر ہائی ے جومسمان کی آبرواور تکریم کی ضامن ہے۔ ہمیں اس نعمت عظمی کی قدر کرنی جا ہے اور اپنی کم نگای اورکوتاہ بنی سے اس کی ناشکری نہ کرنی جا ہے کہ قانون ربانی ہے کہ نیکی کا اجراور بدی کی سزااس سے ملتی جلتی ملتی ہے۔

اے میرے معزونہ وطوا آؤاں اوم آزادی پر عبد کریں کہ اس والی کا تقیر کریں گے۔ اور اپنی اور سرے دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہ کریں گے۔ ان پر خاامی مسلط کرنے والوں کے لیے فرم گوشر کھنے کی بجائے اُٹیس اس انجام تک پہنچا کیں گے۔ جس تب اُٹیس بہنچانے کے لیے خدائے بمیں ختب کیا ہے۔

## تلاش كاسفر

شیرت کی خواہش انسان کی فطرت عمل پائی جاتی ہے ، یہ دوهیقت انسان کے لیے

آزمائش ہے کدودومری فطری خواہشات کی طرح آس پچائی با ادواے مناسب عدش رکت

ہے یشی ؟ حضرات صوفیا مرام جوانسان کے باطن کو گئے والے امرائش کی پچیان اورعلائ

ہے میربر جستے ہیں ان کی اصطلاح عمل اس کو 'ختِ جاد' کہتے ہیں۔ کتب تبضوف میں دیگر
دومائی امرائش کی طرح آس مرش کی طاحت، اسیاب ، نقسانات اور طائع تفصیل سے تحریر

ہے تصوف درائس کا امار شخم کا ہے کہ یو گناہ انسان کا باطن تھی دل، تئس اور شیر کرتا ہے ان

میربی خصیصی اور طائع کیا جائے اور جو بوئیکیاں اور ایتھے اوساف انس نے اندر کی ویئا

میربی جستی خواہش کیا جائے اور جو بوئیکیاں اور اعتم اوساف انس نے اندر کی ویئا

میربی جستی جی بیان ان کی جائم میں کا جائے۔ اہل تصوف کے بھال مرقع تمام اذکار،

اذکار اور اشفال کا متعمد بہی ہے بھر کا رکھوں کی گھری بوئی جائی ہیں آئیوں نے تصوف کو انگیں ویڈ کھرا گئی کے بھر انگر کو ان کے ہیں۔ انظر میں کہ کہتا جاداور کہ میں اور والے کی جرا تھم گھرا گئی بیار کیوال کا کھری بوئی جائے ہیں۔ انظر میں کہ کہتا جاداور کہ میں ووائی جرا تھم

کئے جاد کا مرض اول آق کی شکلوں میں طاہرہ دتا ہے لیکن اس مرض کی سب نے نظر ناک صورت یہ ہے کہ انسان غیروں (لیسی غیر مسلموں) کی نظر میں متبدیات ایسند بد گی کا خوابش مند من جائے یا الن ہے حسن کا اگر دگی کی مند یا صلد پانے کی امیداس کے دل میں جگہ بنا لے۔ اس وقت مسلم دنیا کے حکم ان پابالڑ طبقے کی اکثریت اس مرض کے نظر ہا کسم میے کا منظر ہے۔ اس وقت مسلم دنیا کے حکم ان پابالڑ طبقے کی اکثریت اس مرض کے نظر ہا کسم میے کا منظر ہے۔ اس وقت مسلم دنیا کے حکم ان پابالڑ طبقے کی اکثریت اس مرض کے نظر ہا کہ میں میں کا منظر دار کی کئی

حد تک مغرب کے بیروکار بن طلے میں وہ بھی احساس کمتری، مرعوبیت اور دبنی شکست خور دگ کے سبب شعوری یا لاشعوری طور پراس مرض کا شکار ہیں۔ان کی ہر حرکت، ہرادا، ہر فیشن ای ذ مبنیت کاغی زبوتا ہے۔مسلم حکمرانوں کے ایام افتدار کا برلحہ اس کوشش میں گزرتا ہے کہ انہیں ببرصورت ان ; دیده طاقتوں کی خوشنودی حاصل رہے جوان کے خیال میں'' بادشاہ گرو بادشاہ سز'' ہن حالانکہ حقیقت بدے کہ بیطاقین جب ان سے پوری طرح خوش ہوں تب بھی ان کی نظر میں اس شخص ہے کم ظرف کوئی نہیں ہوتا جوان کے اشاروں براس لیے چاتا ہے کہ اے فانی دنیا کے فانی مزے چند دنوں تک وافر مقدار میں ملتے رہیں۔مراعات یافتہ اور مغرب ہے مرعوب طبقے کی زندگی کا پہیہ بھی اس محور کے گرد گھومتاہے کہ وہ عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق نظر آئیں اور کسی کھے بھی آؤٹ آف ڈیٹ دکھائی نہ دیں حالانکہ مغرب کے منصوبہ سازول کی نظر میں ان کی حیثیت حالی کے بھالو یا ٹین کے بندر سے زیادہ نہیں ہوتی اوروہ ان ک'' پروة رشخصیت'' کومشحکه خیزی کا بدنمانمونه سجھتے ہیں اورمسلمانوں ہی بر کیا موقوف،مغر لی مم لک جن کی روایات وثقافت اور سیاست و معیشت یبود کے ابلیسی ینچ میں ہے خودان کی قوم كا آ دى اس وقت تك ان كي نظر ميں پينديد ونہيں جب تك وه ان كي مرضى كا ساز بجانے والاطنبوره ندین جائے، گویا کدان کی خودغرض نظریں اہمیت صرف اور صرف ان کے مفاد اور منشاك ب حاب ال كان كالمنالوراكر بالغير-بدايك غيرمبهم حقيقت بالين جونكه بم میں وہ قوت ایمانی نہیں جوخا کی کونوری ہے بلند کرتی ہے نہ وہ قوت عشق ہے جویت کو بالا کرتی ے، بہذا ہم اس بات کو بھی کہ بھی نہیں مجھ یاتے۔ آج کے رعب زدہ مسلمان کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کی از حد ضرورت ہے کہ مسلمان کی عزت غیروں ہے کیریکٹر سرشیکیٹ عاصل سرنے کی بجائے اس افرادیت میں ہے جوخوداعمادی سے پیدا ہوتی ہے اور اس خوداعمادی کو حاصل کرنے کا آسان نسخه سنب نبوی کی بیروی ہے، مغرب کی اتاری بوئی پینٹیں اور گھسے ہوئے جوتے <u>بہن</u>ے سیگو ہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔

آ پ نوک برناڈاٹ کی کہانی کولے لیجے۔ یہ یور پی شخص زمانہ طالب علمی میں اسکاؤنش کا

مُروب میڈر تھا۔ اینے شوق اور لگن کے سبب تر تی کرتے کرتے سوئیڈن کی''صیب اجم'' ( رید کراس ) کا سم براہ بن گیا۔ جنگ عظیم دوم میں اس نے میودیت کے لیے نا قابل فراموش خدوت نجام دیں۔ جب جرمنی میں یہودیوں پر نازی ازم کا کوڑا برس ریاتھا تو اس شخص نے عقو بتی ئیمپول سے یہودیوں کو بیما بیما کر نکالنے میں اپنی جان کی بروا بھی نہیں کی ۔ وہ چونکہ یبود یوں ومظلوم تبحیتا تھااس لیےا ٹی جان پر کھیل کرسینکٹز ول یبود یوں کوموت کے منہ ہے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتا رہا۔ اس طرح اسے یہودیوں نے اپنامحن قرار دیا اور یہ غیر یہودی شخص یہودیوں کے ہاں بہت معتبر بن گیا مگر اے خبر نہتھی کہ اس کے سامنے معصومیت،معقولیت پسندی اورشرافت کاروپ دھارنے والے یہودی ایک دن یا گل عفریت ین کراس سے جہٹ جا ئیں گے اوراس کی جان لے کرچپوڑیں گے۔ ۴۰مئی ۱۹۹۷ء کوا ہے اقوم متحدہ کی طرف سے اسرائیل اورع بوں کے درمیان ثالث بنا کر بھیجا گیا، یہودیوں نے اس کا پُر جوش خیر مقدم کیا اوران کی طرف ے اس تقرری برنهایت خوشی کا ظهار کیا گیا۔ برن واٹ نے اپنی صلح جواور امن پیند طبیعت کے پیش نظر آتے ہی صبیونی جنو نیوں اور نہتے فعسصینیوں کے درمیان لڑائی رو کئے کے لیے اپنے بورے اختیارات استعال کیے اورشر پیندی کومحدود ہے محدود تر کرنے کی اپنی کی کوشش کی۔اس نے فلطین کے حالات کا تفصیل ہے جائزہ بیااور ۱۵متمبر کو " برنا ڈاٹ یڈ ن' بیش کیا۔ بیہ بلان بھی اس کی منصف مزاجی اور صلح پسندی کا آئینہ دار رہی لیکن " (يىقتىلون الذين يأمرون بالقسط من الناص" (اورجوانساف كافيملدون واول كول ارتے ہیں ) کے مصداق اس کے آل کا پر واشٹا ہت ہوا۔ اس نے تبجویز دی کہ:

''اگراعیہ و نیون کوانسانیت کے نام پر فلسطین کا کوئی حصد دیا جائے تو ٹاگز پر ہے کہ ساتھ سر تھنسطینیوں کو بھی دو پیکھیں کی جا کیم اوالڈ نے کہ و مستقبل بٹس جب تی جا ہے فصطین شما اسپ تھر در کولوٹ سکتے ہیں۔ دوم' نے کہ آگر و فلسطین میں دوباردوا ٹیمن آ تا چہ ہیں تو ان می جائیدا دول پر قبضے بچونس امرائیل انبین مشتول معاوضہ اداکر سے گا۔''

ن مان کا این کا میرتھا کہ کوئی فلسطینی مسلمان کی بھی وقت بیری رکھتا ہے کہ یہ تو فلسطین

میں واقع اپنے گھر میں لوث آئے یا اے کوئی مقتول معاوضہ و پایا ہے۔ اب قطع نظراس بات

کے متی کہ ویکو یہ بیس مجس مسلمانوں نے زیاد تی تھی یا نہیں ؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص

کے متی کے دیکا دو توسامت رکھتے ہوئے یہ وچنا بھی احقانہ بات گئی کہ دوہ کی " بہود وخالف"
منصوبہ ندر باتفا ۔ لیکن میں بعدو کی محسن تھی ما دہ ہے کہ احقانہ بات گئی کہ دوہ کی آئی تھی منصوبہ ندر باتھا ۔ لیکن میا وج بی باز میں ہوتیا اپنی

جن جو میون میں گذار کر آئی اور اس کے آئی کا فیصلہ میں ویت کے اعلیٰ ترین دما فوں کے مشتقہ

فیصلے کے تھے ہوا اور اس عام جائی اور مشتد میں ہوایاں کے نتی کا استحاق تھر چیسے چوٹی کے

دیما سے تھم می تھی کہا گیا اور اس بوا نے اسکانٹس کے مریراہ ہے صلیہ باتر ( دیگر کراس ) کے

بیما عبد سے تک انسانی خدمت کی نہیں ہے دیکھنے والاقتحق ان میں ویوں کے ہاتھوں جان "موا

من فقت کا انزام لگایا جا تا اور مرعام اذبیتی دے دے کرآ خرمیں زندہ جلادیا جات۔ اس موقع برعيسائيول نے ايسے مظالم ذھائے كه آج ان كى ايك جھك ياستان بير عیسائیت پھیلانے کے لیے سرگرم عیسائی مشتریوں کو دکھا دی جائے تو انہیں منہ چھیانے کی جگہ نہ معے۔ ایسے بدنصیب مسلمانوں کا گھر باراور مال وجائیداد چونکد کر جاؤں کول جو تاتھ اس ہے ید دری نامی مخلوق جو د نیایری میں بدنامی کی حد تک شہرت رکھتی ہے، بے دریغ ان مسلمان مسحیوں کوزندہ نذرِ آتش کرنے کی سزادیتے جوا پنا ندہب چھوڑنے پر آ مادگی کا اضہ رکر بیکے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ آج ہیا نیہ کے ذہبی ادارے دنیا کے امیر ترین ذہبی ادارے ہی کونکہ ہیا نبیے ہر بڑے شہر میں ان کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے مکانات مفت مل گئے۔ آج الپین اور برزگال کی وسیع و عریض حدود میں ایک مسلمان کی قبر کا نشان نہیں ماتا البدیة قرط مہ اورغر، طه میں مسلمانوں کے ۵۰۰ سالہ قدیم ہزاروں مکانات اور پینکڑوں مساجدا کی ہیں جو آ ج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اورعیسا ئیوں کے زیراستعال ہیں۔مساجد کوگر جا گھر ہنایہ گیااور مکانات کولالچی یاور یوں نے باہم تقتیم کرایا۔ آج مراکش کے شانی سرحل بررہے والے مسممانوں کے ماس ان کے آبائی گھروں کی جابیاں موجود بیں جووہ اسپین میں چھوڑ کر آئے تھاوروہ انہیں عیسائیوں کے تسلط ہے آزاد کروانے کے لیے کی نجات دہندہ کے منتفر ہیں مگر مشکل بیہ ہے کہ نجات دہندہ تو نجات کے طلب گاروں میں پیدا ہوگا ہم میں اس کی طلب کہاں؟ ہم تو'' جیواورجیتو'' کے فلفے رعمل پیراہیں۔

 ۲۰۰۳ مو جب قرناط میں انجمرا کل سے مصل البائن (انسل عربی نام البیاض) پہاڑی کی چیڈ پر ۲۰۰۰ سال بعد قائم ءو نے اوالی پہلی محبد کے افتتال کے موقع پر ادائان دی گئی اقواس کی وجہ آفرین صدا نے مسلم نوں کو پیغام دیا ہے کہ انشہ کی نظر میں متبویات کی تھرک بجائے بندہ جب بے بینے شینے کند ہے بندوں کی نظر میں اپند بیٹ کی جمج تو کرنے لگا ہے قدرت اے پہلکتے کے لیے اس وقت تک مجبور و بی ہے جب تک وہ خود والیسی پر آبادہ کیل ہوتا ۔ امیین کے مسلمانوں نے اپنی امسل کی طرف والیسی کے سفر کا آ عاز کردیا ہے تجانے بیٹیہ سلم دنیا کب طاق کے اس سفر کے لیے جبید گل ہے امادہ ہوگی۔

### بچھوؤں کا ایکا

پچیو کے متعلق ماہر - ن حیوانات نے لکھا ہے کہ اس کی پیدائش اس کی فطرت کے مصابق ہوتی ہے یعنی میہ جس طرح سادی عمراینے پرائے ، دوست دعمن کی تمیز کے بغیرخلق خدا کوؤستا رہت ہےای حرح بوقت پیدائش مادہ بچھو کے پیٹ بیں موجود بیجے عام جانوروں کی طرح جنم ینے کی بوئے اس کا پیٹ چیر کرونیاش آتے میں۔ چنانچہ کچروہ ساری عمراس حرکت کاارتکاب کرتے رہتے ہیں جود نیا میں آتے ہی محس کشی کی بارترین شکل میں ان سے سرز د ہوئی تھی۔ انسانوں کی عادات پراس حوالے ہے غور کیا جائے تونسل انسانی کے دوگروہ، یمپود وہنود، سیاہ اور سرخ بچھوؤں کی جوڑی دکھائی دیتے ہیں۔امریکانے یہودیوں کی اس قدر حیایت کی اوراس کی خاطرا بے ایسے انسانیت کش اقدامات کیے کہ آج وہ کرۂ ارض پر سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والا ملک بے لیکن اس کے عوض میبودیت اس کے ساتھ کیا کرتی ری ؟ مد بروی دلچیس داستان بي جس كالذكره بم" آييشن موزما" او "لبرني" برصل كي حوالے سے كريں گے۔ تچھی صدی کی چھٹی دبائی میں جب اسرائنل تازہ تازہ صفحہ ستی پرنمودار ہواتھ،مصرمیں جہاد اور رجوع الی الدین کی تح مک زور پیگر دی تھی۔ امرائیل اس سے حد درجہ خائف تھا اور اس کی خوابش تھی کەمھرے خودنگرانے کی بجائے امریکا کواس سے بجڑادیاجائے۔اس کے لیے اس نے وقفے وقفے سے دوانتہائی عمیارانہ اورانسانیت واخلاق ہے گری ءوئی حرکتیں کیس۔ یہ الگ مات ے کدودنوں بری طرح نا کام ہوگئی اوراسرائیل بہت بی شرمنا ک انداز میں بے نقاب ہوا۔ ان میں سے بہلامنصوبہ "آ بریشن سوزنا" کا تھا جو، ۱۹۵۶ء میں ترتیب دیا گیا۔ بیاسرا کیل حکومت کی طرف سے امر ایا کےخلاف خفیہ دہشت گردی کامنصوبہ تھا جس کےمطابق مصر میں قیام پذیرام یکیوں گونتی اورامر کی تنصیبات کو دھائے ہے اڑایا جانا تھااور پھرمتنند'' قرائن و شوامد ' سے بہ ثابت کیا جاتا کہ بیکارروائی مصریوں نے کی ہے۔اس طرح امریکا کامصر سے براہ راست صادم شروع ہوجا تااوراسرائیل نہر سوئز کے کنارے کھڑ ہے ہوکر تفریخی تماشاد کھت جیسے کہ اس نے سقوط کا بل اور قند ہار کے وقت کیا۔ یہودی ایجنٹ علم ملتے ہی سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے تہ ہرہ اور اسکندر یہ میں کچھ عمارتیں اور امریکی لائبربری دھاکے سے اڑانے کی کامیاب کارروائی کی ( قارئین اس موقع پروطن عزیز اورد نیا مجرمیں مغربی باشندوں اوراملاک کے خلاف ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کوذ ہن میں رکھیں )لیکن جب وہ ایک امر کی سنیما گھر میٹر و گولڈ وائن میئر تھیٹر کو دھائے ہے اڑار ہے تھے تواسرائیلی ایجٹ کے ہاتھ میں وہ بم بیت گیا جس کے بارود سے تلف ہونے والی جانوں کو وہ مصر کے بے خبر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا تھا۔اسرائیلی ایجٹ کے ریکئے ہاتھوں گرفتار ہونے سے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا کوعم ہوگیا کہ اسرائیلی اس قدریت اخلاق اور کمینگی کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں کہائے محسن کواپنے دشمن ہے بھڑانے کے لیےاس کی حان لینے ہے بھی نہیں پُو کتے۔ یہ بدشبهه بدترين فتم كي جنونيت يتى اوراس سےاس قدر گردوغبارا ٹھا كداسرائيلي وزير دفاع ينباس لیون کومجبورا استعفیٰ و بنایزا۔ (یادر ہے کہ بیا تناا ہم شخص تھا کہ اس کی جگد لینے کے لیے ڈیوڈ بن گورين جيے صهيوني ليڈر ركوسياست ميں داخل ہونا پڑا) بعد ميں بيكهاني' ليون كے معاملات' کے نام ہے شائع ہوئی اوراس کا ذکر معروف انسائیکلوپیڈیا اٹکارٹامیں بھی پایا جاتا ہے. الیکن به يهوديت كاثر سے خالى ميں اس كے الفاظ ال موقع بريديں:

''بن گوریان وزیرد فاع پنهاس لیون کی مجلہ لینے کے لیے 1900ء ٹیس سیاست ٹیس وافعل جوا۔ پنهاس لیون نے مصر کے مغرب کے ساتھ تھاتات کو سیوتا ڈکرنے کی ناکام کوشش کے جعدا متعلقیٰ وے دیا تھا۔'' (اکار ڈالٹ ایکٹویٹرڈیا ۴۰۰ء، مشمون بندی گوریان)

آپ دیکھیں کہ میردی مصنف ذرائع ابلاغ میں کس طرح بین الاتوای خاط بیاتیاں کرتے اور مطاب کو پکھ سے پچھر کو سے میں میشلموں اس کی ایک زندہ حتال ہے۔ این کاری کا

دوسراج له يجهال طرح مونا جاہيے:

'' پنیدس لیون ہے زبردتی استعفٰ دیے پر مجبود کیا گیا کیونکہ اس کو امریکا کے خلاف دہشت کردائد کا دردائی کی تکلم کھلاسر پر تق کرتے ہوئے پکڑلیا گیا تھا۔ وہ جا بتاتھ کہ امریکا کواسرائیل کے دعمٰن مے چھاکرنے کے لیے انسالیا جائے۔''

اس نا کام سازش میں اسرائیلی وزیر دفاع کوامر یکا کے خلاف دہشت گردانہ کا رروائیوں کی سریت کرتے ہوئے ریکے ہاتھوں پکڑ الیا گیا تھالیکن اس کے ماوجودامر کی حکومت نے جوالی ردعمل کےطور برتل اہیب کےخلاف کوئی کارروائی نہیں کی حتی کہاس سےسفارتی تعنقات بھی نہ تو ژے بلکساس کی اربوں ڈالر کی مالی وفوجی !مدا دمیں کی تک کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ سیاہ بچھو کے اپنی فطرت بدہے باز نہ آنے کی دوسری مثال''لبرٹی'' پر دہشت گر دانہ حمیہ ے۔ یوالس برٹی امریکا کا عظیم البشہ بحری جہازتھا جو ۱۹۲۷ء کی چیروزہ جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے بحر احمر میں ڈیوٹی دے رہاتھا۔ ۸ جون ۱۹۲۷ء کو چندا سرائیلی لڑا کا طیارے جن پر ہے شناختی نشان مٹا کران کارنگ تبدیل کردیا گیا تھا، بوایس لبرٹی پرحملہ آور ہوگئے،ان کا ساتھ ویے کے لیے چندغیرنشان شدہ تارپیڈ وکشتیاں بھی اینے اس محافظ پرجھیٹیں اور دم بحر میں ۱۳۳ '' فتیتی'' امریکی جانیں تلف ہونے کے ساتھ الام کی زخمی ہوگئے۔ یہودی ہوابازوں نے سب سے پہلے لبرٹی کے ریڈ یوٹاور پرحملہ کیا تا کہ امر یکا کے چھٹے بحری بیڑ ہے وعلم ند ہو سکے کہ میہ کارست نی ان کایر در ده کلونا بچھو کر رہا ہے۔نشانات سے خالی اڑا کا طیار سے اس وقت تک خوفتا ک انداز میں اپنی مدد کو آئے ہوئے امریکیوں پر بمباری کرتے رہے جب تک انہیں اطمینان نہ ہوگیا۔ بقید کسرتاریٹہ وکشتیوں نے پوری کی اوران امریکی سیاہیوں کوبھی نہ بخشا جو حفاظتی کشتیوں ے ذریعے جان بچا کر فرار ہور ہے تھے۔ اسرائیلی کشتیوں پرنصب مثین گنوں ہے نگلنے والی گولیاں ان امریکی فوجیوں کو جاٹتی رہیں تا کہ دنیا کو ہاخبر کرنے کے لیے کوئی ؤی روح زندونہ بیج اور ' مھر'' کی بید ہشت گر دی امر یکا کوغضبنا ک کرنے کے لیے کافی ہوجائے۔اسرائیلی حملہ آ ورا پنہ کا مکمل سمجھ کروا پس جلے گئے لیکن اس موقع پر جہاز کے کیتان اوراس کے معاون عملے نے ایسی غیر معمولی حاضر دما فی اور جرائت مندی کا مظاہرہ کیا کداسرائیل اپنے مقصد یس کامیاب نہ بوسکا۔

یہ سب مل کر جہاز کوئسی نہ کسی انداز میں اس وقت تک جلاتے اور ڈو بنے سے بچاتے رے جب تک ان کا رابط اپنے بحری بیڑے سے نہ ہو آبیا۔ انہوں نے اپنی مائی کمان کو حقیقت ھاں ہے آگا وکر دیا کہ بہتملہ مصر کی نہیں ، ان کے اپنے ''بچوت'' اسمائیل کی کارروائی تھی۔ بہرئی کے کپتان کی جرأت اور فرض شنای نے اسرائیل کے اس منصوبے کوطشت از ہام کر دیااور اسرائیلیوں کوموقع نہ دیا کہ وہ وہ دووعوکے بازیاں ایک ساتھ کریں۔اسرائیلی جیٹ طیارے امر کی عمیے کے سرول پر بہت قریب سے گزر کر حملہ آور ہوئے تھے اور ان کے بائمٹول نے ام یکیوں کودھو کہ میں رکھنے کے لیے دوستاندا نداز میں ہاتھ بھی بلائے تتے جس کی وجہ سے جہاز کے کیتر ن اور عملے کوحملہ آ وروں کی شناخت میں کوئی خلطی نہ لگ عتی تھی۔ جب مرسازش ہے غاب ہوگئی تو قوم بہود نے اپنی روایق کذب بیانی ہے کام لیتے ہوئے بدگھڑ اگھڑ ایا عذر پیش کر کےمعذرت کرلی کہ بہتملہ شناخت کی خلطی کے باعث ہوا تھا۔اس وقت کےام کی وزیر مملکت ڈین رسک اور چیئر مین جوائٹ چیف آ ف اشاف ایڈم ل تھامس مورد نے واضح بان دیا کہ رہملہ ہرگز اتفاقی نہ تھا بلکہ رومداً کی گئی کارروائی تھی۔اس لیے کہ حملے کے وقت ون بہت روش تھا، ببرٹی برامر کی برچم لبرار ہا تھا اور جہاز بربین الاقوامی شناخت کے مقررشدہ نشن تا وراعداد واضح طور پر لکھے ہوئے تھے۔ مگرام ریکا کے یہودی میڈیانے مذکورہ حملے ک خداف کوئی روممل خاہر نہ کیا۔اسرائیل کی'' قریب از حقیقت''معذرت کوآسانی ہے قبول کرلیا گیا اورام ریکا کے اعلیٰ سرکاری وفوجی عبد بداروں کے واضح الزامات کے ماوجود بہودی لالی نے اس مع سے کی رحی تحققات بھی نہ ہونے دی۔ اس کے مقالمے میں اب تک ایسا کوئی ثبوت بالكل نہيں يا يا جاتا كہ افغانستان كى حكومت ورلڈٹر پڈسینٹر پر حملے كے بارے میں پہچھ عانتی تھی یا اس نے اس جملے کی منظوری دی تھی لیکن ان جڑواں ٹاوروں پر حملے کے آ دھے گھنٹے کے اندرایک سابقہ بیودی وزیرخارجہ نے افغانستان کو نامز دملزم ٹھبرا کراس برحملوں کے لیے

فضا کوآش بار بنادیا تھا۔ کہاں آ دھا گھنڈاور کہاں ۳۵ سال کا طویل عرصہ کبرٹی پر جمعے کوآ ق ۲۵سال ہوئے کوآئے میں میکن اس کی تحقیقات کا آغاز بھی ٹیس ہوسکا۔

ام کی نظام حکومت مریمودیت کے غلے کار عالم ہے کہ بوالس لبرٹی کے مکا نڈنگ ہیں۔ کیپٹن ولیم مک کواسرائیل جملے کے دوران جرأت و ہمت کا شاندار مظاہرہ سرنے برامریکا کا سب سے برااعزازی ایوارڈ'' کانگرلیں میڈل آف آنز' دیا گیا لیکن اس کی تقریب امریکی نیول پارڈ میں نہایت خاموثی سے منعقد کی گئی حالانکہ تواعداور روایات کے مطابق یہ کارروائی وہائٹ ہاؤک میں انجام دی جانی جائے گئے۔ بہصرف اس لیے کہ ۱۳۴۶م کی فوجیوں کو ہلاک اور ٢ اے زائد کو زخمی کرنے والے ' معصوم دشمن' کے نازک جذبات کوشیں نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے وہ انصاف جے امریکا دنیا پر مسلط کرنے چلا ہے۔ امریکا میں مقیم عربوں، پاکستانیول اور دیگرمسلمانوں پر ناطقہ بند کرنے والے امریکی حکام اور ہاشتورامریکی عوام کو سوچنا جا ہے کہ وہ میہودی امر کی جواسرائیلی دہشت گردی کے ان عقیین وا قعات کے بعد بھی اء ائیں سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں، کیاوہ امریکا سے غداری کے مرتک نہیں ہورہے؟ كياسرائيل كوامداد دلوانے والے يهودي امريكا كے قانون سے باغی نہيں؟ان خونيں واقعات کے بعد بھی اگر امریکی حکام ادر توام مسلمانوں کو دہشت گر د تارکین وطن اور یبودی شہریوں کو برامن باشندے بیجھتے ہیں تو آئییں ساہ کچھو کے زہرناک ڈیک سے کون بیجا سکتاہے؟ اور یہوو کی اس فطرت کو جان لینے اور ہمارے تاریخی وشمنوں ہے ان کے جالیہ گرم جوش گئے جوڑے بعد بھی اگر بهم ان سے ' بوجوہ' تعلقات قائم کرنے برمُصر میں تو خدا کی اس وسیع وع یش خدائی میں ہمارامددگاراورجهای کون ہوسکتا ہے؟؟؟

#### ہزار چېرول والا آ دمی

يجيٰ عب م فسطين كان بينوں ميں ہے تھا جن پر فلسطين كي مائيں ہميشہ فخر كرتى رہيں گى ، اس کے کارنا نے فلسطینی نو جوانوں کے دل میں کفر ہے نگرانے کا عزم جواں رکھیں گے اور فلسطین کے بچاس کی نقل اتارتے اتارتے جرت انگیز کارنا مے انجام دیے رہیں گے۔ پیچی عباس نے صبیونیت کے خلاف جہاد کو کئی ایسے رخ دیے جس ہے کوئی آ شنا نہ تھا۔اس کی انقلالی سوچ اور عبقری ذمانت نے کئی الی چزیں متعارف کروائیں جس نے فلسطین کی تح یک جہاد کوکہیں ہے کہیں پہنچا دیا حال نکہ وہ عام سانو جوان تھااوراس کے بچین اڑ کین اور آغاز جوانی کے دنوں کود مکچیکر کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اینے اندراتن زبردست عبقری صلاحیت چھیائے ہوئے ہے، مگر ایک واقعے نے اس کی زندگی بدل دی اور و وگلیوں میں کھیلنے والے اڑ کے سے اعلیٰ اخلاق و کروار کا ما لک محامد اورفدائی محامد من کااستاذ بن گیاجس مردوست رشک کرتے اور دشمن خوف کھاتے تھے۔ به آج ہے تقریباً ۱۵ سال قبل رمضان المبارك كا ایک دن تھاجب یچیٰ عباس كى زندگ بدلنے دالا داقعہ پیش آیا۔مسلمان آ دھے روزے رکھ چکے تھے اور مقدس میننے کا آ دھاد ورانیہ باتی تھا۔ فعسمین کی مساحید میں نمازیوں کی حاضری عام دنوں ہے کئی گنا زیاد ہتھی۔ فلسطین کی مشہور تاریخی متحد''متحد ابراہیم'' میں تو تل دھرنے کوجگہ نہ تھی چونکہ مسلمانوں نے آج تک یہود و ب كى كى عددت گاہ برحملەنە كما تھااس ليے وہ سوچ مجھى نە كينتے تھے كەكوئى بدېخت بيبودى، روز ہ دارعادت گزاروں برحملہ کرسکتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں نے يبوديوں يرمور حملوں كا آغاز ہى ندكيا تقاربير معادت قدرت نے يكي عباس كي قسمت يلس مَعى تتی کہ ووٹ لی ہاتھ فلسطینی نو جوانوں کو دیوبیکل ٹینکوں کے سامنے کھڑا کرے اورانہیں جنگ کے ا بے گر سکھائے جواس ہے قبل فنون حرب کی کئی کتاب بیس تھے نہ سینہ بسینہ منتقل ہونے والے رازوں میں ان کا تارتھااور نہ کسی ماہر حسکریات کی قوت خیالیہ نے ان کا خا کہ تشکیل و ، تھ یہ ہوا یوں کہ نماز یوں سے بھری مسجد میں ایک انتہا پیندا در کٹر متعصب یہودی تھس<sup>س</sup>ا۔ یہ یمود یول کے اس فرقے ہے تعلق رکھتا تھا جو تین رات پرانی سڑی بیونی مچھلی ہے زیادہ مد پودار اور جنگی گدھے سے زیادہ موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔ان سے عام یہودی بھی نگ رہیے ہیں۔اس یہودی کے دماغ میں اپنی حکومت کی پشت بناہی اور فلسطینی مسلمانوں کی ہے ہی کے سبب کھھ زیادہ ہی ہوا چڑھ گئی تھی۔اس نے معجد میں گھتے ہی فائز کھول دیااور بیک جھکتے میں کئی نمازی اینے رب سے جالمے ،متعدد شدید زخی ہو گئے ،مسجد کا فرش خون سے بھر گر، کسی کومعلوم نەتقا كداچ نك بدكيا آفت نوٹ يڑى اوراس شيطان صفت يبودى كوآ خركما ہوا؟ جب ميحد كا فرش خون سے دھویا جار ہاتھا تو کسی ندیج خانے کا منظر پیش کرر ہاتھا۔سب کی آئیسیس تا سف ہے نم تھیں مگر ایک فوجوان الیا بھی تھا جس کے چیرے پر دنج وَغم کی بجائے سنجیدگ سمیز فکر اور غصہ میز کرب کے آثار تھے۔ یہ نوجوان کچیٰ عہاں تھا۔ بے بی کا احساس اے بری طرح ستار ہاتھا۔اس نے ای کیحے بیر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تو م کو یہودیوں کے رحم در کم پر نہ چھوڑے گا اورایہ کچھ کردکھائے گا کہ آبندہ کوئی میودی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں گھنے ہے میلمانے انحام کوسومر تبہ سویتے گا۔

 (1.1)

اس میں ایک بری صف یہ یہی تھی کہ شاگردوں تک اپنا آن مقتل کرنے کی امتیازی مداجس کہتا تھی۔ اس کے تربیت یافتہ نوجوانوں نے امرافیل کے طول وعرض شرا ایک کارروائیں کی جنبوں نے بحوی ریاست کو جزوں ہے بلادیا اور ایک وقت ایسا آیا جب اس کئی برائی میں اس کے بریوں نے بحوی ریاست کو جزوں ہے بلادیا اور ایک وقت ایسا آیا جب بنا یہ کی معلومات دکھتا ہوں اس ایکی دکھا ہوں بنا ہویا اس کے بارے میں پہلی ہوئے ہے گئی کہ مکتل میں مانا کی گوائی ہے ہی میں کی محتول کے محتول ہے لیکنی ہوئے ہے گئی کہ مکتل کے محتول کے اس بیان کی گئے ہی محتول کے اس بیان کی گئے ہی مرب کے اس بیان کی بیان محتول کے اس بیان کے بیان کی بیان کے ایک بیان کے بیان کے ایک بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے اور اخرا کی بیان کے بیان کے

ا گر بچھ عرصه اور بيصور تحال جاري رئتي تو مجاہدين كے حوصلے بيت بوجاتے اور مسلمان

یموہ ہوں کی برتری کے سامنے الا چار دبجیور ہوجائے۔ اس موقع پر بیٹی عہاس آگ تیا وہ اس نے فدائی حموں کی بت نی ترکیبول کے ڈر لیے صہیدیت کے طاف جنگ کو الیار خ دید جس نے تاہم کی جہاد کو برشال جو آل اور لوالہ عطا کر رکھا ہے اور مسیونیت اس وقت کورو تی ہے جب اس کا مسرمنا بیٹی عہاں بیٹے باصلاحیت عہامے ہوا تھا۔ صہیدیت کے بڑے وہ ماغ آئے نجی جب بڑج ہوتے ہیں تو اس بات کا اقراد کے بغیران کے باس چارہ نجس موت کہ تی ہے حسیدیت کے خطر تاک مضولوں کو بے جان کردیا ہے اور ان کو ایک زک چہنجائی ہے جس کی
حالیٰ دخیال کی آئے تک ان سے شہو سے گئے۔

نیکی کا کال بہتنا کہ اس نے جگ کوسیجینے کی چھکٹ تک پہنچادیا اور بہودیوں کو مدم تحفظ کے احساس بیں جتلا کرے دنیا جر ہے بیودیوں کی اسرائٹل آمد پر دوک لگادی اس کا جو طریقہ اس نے موجا وہ شکری تاریخ بیلی اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے دنیا کو گور بیا جگ کی ایک ڈیٹم '' فعانی جگ '' سے حعارف کر وایا اور اس کے ذریعے ایسے جرے انگیز مانی عاص کے کہ مشہود بہودی ایجیٹ کر ٹل اور نس سے '' کا عمیا بی کے سام ستو ن' خرجو واصول بن کر رہ گے۔ اس کی کا میاب فعالی کا دروائیوں نے تم کیا جو ادکا ایسا حوصل اور کا میٹ تھی کہ حضرت مہدی کے انتظار شل ہاتھ بر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے افراد بھی ایک سے نے فزم کے ساتھ میدان بیس آگے اور فعالی حیاج اور اس کے شاگر دول کا ایسا صدقہ جارہے تن گئے جو دن پال کہ تاریخ کا کے دیں گئے۔

میں میں مدور ہے کا بہاور مقراوا دیم باک ہونے کے ساتھ انتہا فی تمانا کی تھے۔ جزم و
احقیط اس کی وہ صفت تھی جو آئ کل خفیے کا روائیس پر جھیں تھایہ ہیں ملی محدوم ہوتی جا
مری ہے ۔ وہ اپنی جادی سرگریوں کو صدور براز شن رکھا تھا اور اس بارے شن کی کہتا ہی کہ
برداشت نہ کرتا تھا۔ راز داری اور بر تھیت پرداز واری کی وہ اس شدت ہے پابندی کرتا تھا کہ
بیاس کی شخصیت کا جزولا یفنک میں چکا تھا۔ اس نے راز داری کو اس کا سمیانی اور تو تی ہے تھی یا
کہ اس کے متحلی کی فیشوں ہے تہ کہد مکل تھا کہ وہ کی وقت، کہاں اور کس مطنے میں موجود ہوگا ؟

حتیٰ که و منسنی خیز ، وضوعات بر لکھنے والے بہودی مصفقین کا مرغوب موضوع بن گیا تھا۔ انہوں نے اس کو یبودی اوب کی و بوبالائی کہانیوں کا حصہ بنا ڈالا اور اس کے بارے میں سنے گئے واقعات میں زیب داستان کے لیے عجیب وغریب باتوں کا اضافہ کر کے اے مادرانی مخلوتی کا درجہ وید و پیرودی مصنفین نے پیچیا کے متعلق سنسنی خیز کیانیاں لکھ کرخوب شہرت اور دلت کمائی۔ یجی روپ بدلنے کا بھی بہت ماہر تھا۔اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے ٹی شاختی کارڈاورمتعدد پاسپورٹ ہیں۔وہ ایک ہی وقت میں کنی جگہ موجود ہوتا ہے۔ بیان قلم کارول کا م اختاقه ورندایک انسان ایک وقت میں ایک ہے زیادہ چگہ کیے موجود ہوسکتا ہے؟ ان کا مطلب یہ تھ کہ اس کی شکل کے آ دمی بیک وقت متعدد جنگہوں پرموجود ہوتے تھے اور دیکھنے واسے میر منجروب اورج سوسوں کے لیے یہ فیصلہ کرنامشکل ہوتا تھا کہاصل کیجیٰ کون ہے اونطلی کون سا؟ اگراس کے متعلق کوئی جاسوں خبر دیتا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ریسٹورنٹ میں سک کا ا تنف رکرریا ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسرے مخبر کی طرف ہے خبر آتی کہ وہتھوڑی دیر بہلے طرابس ے ایر بورث برسوڈان جانے والی برواز کے لیے بورڈ نگ کارڈ حاصل کر چکا ہے۔اس صورت حال نے اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کو چکرا کرر کھ دیا تھا۔ پھر ایک کمال اس میں پیقہ کہ جمیس فضب کے بدلتا تھا، جب وہ یہودی آبادیوں میں آوارہ گردی کرریا، وتا تو کوئی نہ پھان سَنَّا نَهَا كَدَلَمْ مُدْبِي بِيهِوى فَحْصَ كِمْمَام لواز مات ہے آ راستہ بیٹخص ''حماس'' كاعظیم مجامدے جوان ہتیوں میں نقب لگانے کی جگہ تلاش کرریا ہےاور جب وہ کسی یہودی نو آباد کارسیٹھ کا روپ دھار کر دیفے کے بیش علاقوں میں آ مدورفت رکھتا تو کوئی ندجان سکتا تھا کہ بیسر ماید کار یں رئس غرض ہے آ وت جاوت لگائے ہوئے ہے۔اسرائیل کا وزیراعظم اسحاق را بن ، کیجیٰ شبید کے اس کمال فن ہے اس قدر مرعوب تھا کہ ایک دن کہدا تھا:'' مجھے ڈرے کہ کہیں انجیسر يميں يارايه ن ي ميں ته ينجيا موامور" اس في الله عات كے بعد بدكها تماجن كے مطابق یخیٰ شہیدا سرائیلی سفارت کاروں کے روپ میں تل ابیب کے اندرو یکھا گیا تھااورا سرائیل ک خنیہ اینسیوں کے لیے میمکن ند تھا کہ وہ ہرغیرملکی سفارت کارکوروک کر پوچھیں کہ ہیں آپ

انجینئر کی کے ہمزادتونہیں ہیں؟

امندتعالی بچی شہیدکوایے جوار رحت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اس نے مجاہدین کے لیے جوانو کھی تدبیریں وضع کیں، مجاہدین کوان میں اضافے اور جدت کی توفق وے اور شہید کی

عبقری جہادی کارروائیوں کواس کے لیے بہترین صدقہ جاربیہ بنائے۔آیین

# فليش بوائنك

''آپ وہ ہیں جو بولئے نقشے لکھتے ہیں۔'' ''سماف بجیےا میں نے آپ کو بچچانائیں، و یے بھی نقشے بنائے جاتے ہیں ککھے ٹیمیں تے۔''

'' مجمع معوم ہے آ ب ایسے ہی چکردیتے ہیں۔اصل بات میں بید کہنا چاہنا ہوں کہ آ پ کے پاس کیاا کیک ہی موضوع رہ گیاہے، بیشہ فلسطین پر لکھتے رہتے ہیں؟''

'' ہاں امیرے خیال میں بیت المقدر موہ فلیش پوائٹ ہے جہاں بھڑ کے والیا جگ کے شعلے تیسر کی اور عظیم ترین عالمی جنگ (المحمد الکبر کی ، آرمیگا ڈون) کی شکل اعتبار کر لیس گ۔ اعتدب اس جنگ کا اٹھا کا اذہو کا جس کے بارود میں یہودی اب آگ ڈالنے والے ہیں۔''

کیا مطلب؟ "مطلب پر کسترش وطلی شن ایک زیروست شم کا ہر گیراور گل انفراد ہوگا جس کے نتیجے بیسی عالمگیر جنگ ہوگی اور اسرائیل سارے عرب مکلوں اور بھر ساسل سلمان مکلوں پر قابو پائے کہ کوشش کر سے گا تا کہ ستارہ والوجھنا اسعیہ ین کے پہاڑ پر گا فر کر بھر سلمانی میں بچیا ہے گئے تخدید واقع کی جات کا مرکز و بھا تھے ہی جہ کے بھر کے بیلی ویٹوں پر دکھایا جائے گا ہی سرف ایک محمل میں جے سیلوا تھ ہے وہ ایک جرائے کی ویٹوں پر دکھایا جائے گا ہی سرف ایک سابی واقعہ وہ باباقی ہے اور وہ ساکیل قدیم کی انسیان کی ویٹوں کی دلیس پر دکھایا جائے گا ہی معمل تیاری کے لیے اس ایک واقعہ وہ کیا ہونا ان کے اور وہ ساکیل قدیم کی ذشن پر دخیال گئے۔ میادت کے لیے ایک عموادت کا وی کانسیر ہے ہوادت کے اور وہ ساکیل تھارہ کی ذشن پر دخیال کی موریا (Mount Moriah) پر، میده جاک بهود کے دعویٰ کے مطابق میرع دے ہ کی مرتبہ پہلے بھی تقیر ہوچک ہے۔ لین عین وہ جگہ جہال مسجد اتصلی کی حیار ویواری ہے جس ئے ندر مختف اسلامی یادگاریں میں جن ش سے اہم ترین محید کا بال اور میحن میں واقع ایک خوبصورت منبدے جوفن تعمر کی عمد گی کے لحاظ ہے دنیا کے سات بھو بوں میں شائل ہے ج ے ۔ کُل فَعَا مَراے آ تُعُویِں بُوبِ کے طور پر بھی تشلیم نہیں کیا جا ناحتیٰ کہ خود مسلمہ و ر کے ہن بھی ۔۔۔۔ بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اگر یو جھاجائے کہ مجداقصیٰ نے لیام اوہے؟ تو و دان یبودیت زد و نام نباد محتقین کی با تمی دبرانا شروع کردیں گے جو یہود کے مقاصد ک نکیل کے لیے طرح طرح کی الجھنیں اور غلط نہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔'' ''لیکن ان الجحفول کے علاوہ بھی تو بہت ہے ایسے مسائل میں چوسلیجن جاستے ہیں؟'' '' ہالک! کیوں نہیں؟ لیکن بیدمسئلہ ایہا ہے جس کو بنیاد بنا کرمسلمانوں کوان تمام مقاصد ، پیدکی دعوت دی جاسکتی ہے جودعوت الی النیز کا حصہ ہیں اوران مبلک چیز وں سے ڈراواٹ کر متعقبل کا گرکی طرف توجہ دلائی جا تحق ہے جن ہے وہ بے خبر ہیں۔ پھرایک برزی مشکل یہ ہے کہ خودمسلمانوں میں ایے گل کھلنا شروع ہوئے میں جومبحد اقصی پریمبود کے حق تویت کے دعوبدار ہیں۔ان کی نرالی منطق ہیے کہ ''محبد اقصٰی پر قانو نی حق تو مسلمانوں کا ہے لیکن اخد تی حق یمود کا ہے۔ ایمود اور اخلاقی حق مسجان اللہ! اپنیزید کہ القدر کے حصور کے ہے بن اسرائیل کی جنگ قمال فی سمیل اللہ ہے کیونکہ بدان کو عطا کی تنی میراث ہے۔''اب ايك صورت حال بين ال موضوع يرجان نه كحيا ئين تو كيا كرين-'' ''احیمار بتائے!فلسطین محاہدین جوخود کش جملے کرتے میں کیار جائز میں؟'' '' آ پُوان کے شرقی جواز میں شبہہ ہے باعملی افادیت میں؟'' ''اتنی مشکل با تیں تو میں نہیں جانیا لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ اسلام میں خو دکتی جائز نہیں ہے۔'' '' بنورش نہیں، کفرکشی ہے۔ بید بچہ جانتا ہے کہ یہ حملے خود اپنی جان لینے کے پےنہیں،

وثمن کا نقصان کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں۔''

''میرے ایک دوست جو عرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں، کہتے تھے کہ قبلِ نفس کی حرمت مطوم من اللہ بن بالضرورۃ ہے۔''

''انہوں نے اس کا نام لینے مُن تلطی کی اس لیے ان سے قیاس کرنے ہیں بھی تلطی جوئی۔ پیش کی فیرائنس ہے۔ اس کوش کس قرار دینا فدائی جانیاز دوں کی قربائیوں کی تو بین اور پیرود بخود کو اس آخری کا ری ادارے تیجنظ فراہم کرنے کے مترادف ہے جس کا کوئی قرز باجراب ان کے باس میس''

''ان کا بیہ بی کہنا تھا کہ جس طرح جہاد کے لیے زنایا شراب خوری جائز نہیں ہو کتی ای حرح خورشی بھی خائز نہیں''

''انہوں نے اس دیگر میں وہ فلطیاں کی میں ایک تو ہوئ کرا سے خود گئی کہا جکہ خود کئی اور فدائی تحدیث وہی فرق ہے جو مروار کے ففوت نہ وہ جم میں اور شہید کے پاک وجود میں ہے۔خود کئی کرکے اپنی جان دینے والمال پئی زندگی ہے تک ، اپنے فلا سے ناراش اوراس کی رصت ہے اپنی ہوتا ہے۔ کفر شمصلہ کرکے اپنی جان فدا کرنے والا شہادت کا متنی ، اپنے فلا کے دیدار کے شوق میں جیتا ہے اوراس کی رحت کا طالب ہوتا ہے۔وہری فلطی ہے کی کہ آنہوں نے زن کو گئی پر قباس کیا جگہ بیدوفوں الگ الگ چیز میں میں میں تی تو وہرم کا جائے ہا جا تو اور ایک ، جائز کھی اپنے آپ کو گئی کرنا جائز اور دشمین وہی تی تی گئی کی دوئوں سے ہیں جبکہ زنا اور شراب خوری میں ایک کوئی تشیم نیس کر ڈس کی موروں کے ساتھے زنا یا و ڈس سے چینی گئی

'' عرب کے بعض مغلاے نا جائز کہتے ہیں۔'' ''ان محتر مہشیوں کوئن گوئی کا بھی ایک موقع ملا؟ پورا جزیرۃ العرب اس وقت کفر کے نرنے میں ہے۔ اس کے متعلق ایک جلسکتے ہوئے بھگا جانے والوں کو فدائی حملوں کے خلاف کھر کرکئین کر کرات کیے بوجاتی ہے؟ کوئی تو مصفوق ہے اس پروؤز ڈگاری میں۔'' ''لیکن اس نے نتصان تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔'' '' یہ یمہود کا'' دِجَالیٰ' بروپیگنڈہ ہے۔آپ جانبین کے نقصان کے اعداد و ثار دیکھیں تو اليد كبھى نہ كبيل گے۔فدائى حملوں سے پہلے رواجي حملوں ميں فريقين كے جن نقصان كا تن سب ایک اور دس تھا۔ اب ری گھٹ کر ایک اور عین رہ گیا ہے اور جس دن فدائی می بدین ان حموں کی تکنیک کوجدیدے جدید ترکرنے میں کامیاب ہوگئے اس دن بیتناسب تین اور ایک اور پھر دن اورائيك بھى ہوسكتا ہے۔ مالى نقصان بلس كنجوس يہود يوں كا جوحال ہے اس كا تو تصور بھی مشکل ہے۔مسلمان کا ایک گھر گرتا ہے لیکن یہودی بستیوں کی پوری کی پوری تقمیر کا خرج بہرے آٹارک جاتا ہے۔ بس بات سے کہ جب یہودی'' دیریاسین'' جیسے واقعات میں مسلمانوں کا اجتماع قلّ عام کرتے تھے تو اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے۔اب جب وہ مسلمان آبادیوں کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو اے حقیقت ہے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تا کہ سلمان دانشور مسلمان نو جوانوں کو سمجھا ئیں کہتم بیودیوں کو چھیڑ کراین مصیبت (جوکد در حقیقت یبودیوں کی شامت ہوتی ہے) کوآ وازمت دو۔'' آپخواه و او د کالت کرتے ہیں،اس کوئیس دیکھتے کہ اس میں ہے گناہ ورے جاتے ہیں۔" '' دیکھیے!اس موضوع کوخواہ ٹنواہ نہ کئئے۔ یہ وہ ٹیکنالو جی ہے جس نے ۱۹۲۵ء کی جنگ میں یا کتان کا دفاع کیا ورنہ آج جہاں میں اور آپ کھڑے میں یباں ہرطرف سلی ہوئی دھوتیاں اور منڈھی ہوئی چوٹیال نظر آ ربی ہوتیں۔ آئے دن خبریں آتی ہیں کہ بھارت میں فلاں جگہ پاکستان کے جاسوں بکڑے گئے۔کی ایک آ دمی کے پکڑے جانے سے کتٹا ز بردست نقصان ہوتا ہے جبکہ فدائی حملوں میں ایسا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آ پ بے گن ہ کس کو کہتے ہیں؟ان یہودیوں کوجود نیا بجرہے دخال کے استقال کے لیےارض موٹود میں ایک ایک ا منت رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ان کے من حیث القوم جرائم اتنے ہیں کہ اب ان کا کوئی فرد بے گناہ نہیں۔کوئی اصل مجرم ہےکوئی اس کا معادن کیجریہ اصول یا در بنا جا ہے کہ

اعتباراصل مقصود کا ہوتا ہے خمنی اور تبعی چیز ول کانہیں۔اصل تملد وشمن پر ہوتا ہے خمن میں کوئی

بے گناہ زومیں آ جائے تواس کی ذ مہداری جانباز جوان پڑئیں۔''

'' بمارےا بے مسائل بہت ہیں،ان پر لکھنا جا ہے فلسطین ہم ہے بہت دور ہے۔'' ''اے ملک وقوم کی خدمت ہے کیے افکار ہے؟ بدیے قوہم ہیں کیکن یا در کھیے! سارے اسلامی خطےمسلمان کا ملک میں،سارےکلمہ کوایک قوم میں،حرمین کی طرح بیت المقدس ہمیں ب ن بے زید وہ مزیز ہونا جا ہے خصوصاً جبکہ اسلامی اخوت کے جذبات پیدا ہونے ہے حب الطنی ورتعمیر مت کی تح یک پیدا ہوتی ہے تو فلسطین پرلکھنا اینے ہی وطن پرلکھنا ہے۔ اجتم عی امور کے حوالے سے ملت کو بیداری کا پیغام درحقیقت تغییر وطن کے لیے ذبن سازی ہے۔اگر کوٹی شخص بیت المقدر بریہود کے قبضے سے اپنے دل میں کی محسور تہیں کرتا تو اپنے وطن کا درد کیے محسوں کرے گا؟ آج نصف صدی ہے زائد تقریباً ۵۸ برس (۱۹۴۸ء میں قیام اسرائیل سے تا جاں ) ہونے کوآئے ہیں بت المقدس کی تغییر ودرتنگی نہیں ہوتکی۔مسلمانوں کاعظیم ترین ورثدان کی آتھوں کے سامنے ضائع ہور ہا ہے۔ میں یہاں'' آتھوں کے سامنے'' کا لفظ محاورة كهد گيا، ورنه حقيقت په ہے كەمسلمانوں كى دونسليں گزر چكى بين (تىچيس سال ميں ايك نس اوسطاً گزرجاتی ہے۔امام اعظم ابوصیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اقل مدت بلوغ ۱۳ سال اوراقل مد يحمل جيه ماه ہے۔اس طرح ٢٥ سال ميں انسان دادا بن سكتا ہے ) انہوں نے مسجد اقصیٰ کواین آئکھوں ہے دیکھا تک نہیں۔ باہر کی بات چھوڑ کے اگر کسی فلسطینی مسلمان ے یوچھے کہ آپ خود بیت المقدر کبھی گئے ہیں؟ آپ نے وہاں جمعہ کی کتنی نمازیں بڑھی ہیں؟ تو وہ آپ کو جواب اثبات میں نہ دے سکے گا۔فلسطین یااردن کے مہا جر کیمیوں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والے مسجد اقصلی کی جزوی تفصیلات سے کیے واقف ہوسکتے ہیں؟ اگر آج خدانخواسته محبد اقصیٰ کے انہدام کی کوئی شیطانی کوشش ہوتی ہے (۲۰۰۷ء سے ۲۰۱۲ء کے درمیان اس ہے بھی بڑے واقعات ہوکر رہیں گے ) تو کرہ ارض پر پھیلی ہوئی مسلمانوں کی موجودہ نس کوخبر ہی نہ ہوگی کدان کے ساتھ کیا ہوا البذا ہم سچیر اقصیٰ کو ہرزاویے ہے مسلم نو جوان کے ذبحن میں ثبت کرنا جا ہتے ہیں۔ اس ورثے کی عظمت اور اس کا سوگوار حسن اسے آتش ہ جگر بنا کر چھوڑے گا اور اگر ایک گر دنو جوان سلطان ایونی بن سکتا ہے تو مسلمان مائیں

بانجھ نہیں ہو کیں ،اقصلی کے فاتح نہیں ،محافظ تو جنم دے عتی ہیں۔''

''احچھاایک بات تو بتائے!القدی کی تصویریں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں۔''

"بیسب" منرب مؤمن" والول کے تقویٰ کی کی برکت ہے۔ لوگ بیجینے تقے جاندار کی تقویر کے بغیر اخبار نیس جل سکا۔" منرب مؤمن" مل جاندار کی ایک بھی تقوینیس ہوتی کئن بیا بی

تصاویر کی وجہہےمشہورہے۔''

" پھر بھی بتا ئیں تو سبی؟"

'' یکوئی سنگی کا مثینی، دیکھیں وورق سامنے سیوراتھی ا آئی نظر اوہ غیرت کے افق اور '' یہ کی صد نظر کے پارا تماری میراٹ! تماری غیرت کا استحان ایماری سرپائندی اور دیشنوں کی رسوائی اور ڈسٹ کا نشان! آپ ول میں اسلاف کی ہی غیرت اور مسلمان ماؤں، بہنوں کی حرمت کی حفاظت کا بعذ یہ پیروائو کیجیے ایہ جہاں چز ہے کیالوں قالم تیرے ہیں۔''

### دا ؤ دی پتھر کی مار

کتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیر العزلی اور گیڈوا کشفی کی کھٹا کو گئی اور گئی مشام کو جب ون مجرکی
کمائی کشتیم کرنے کا وقت آیا تو شیر نے ان وولوں ہے کہا تم است تشیم کرو۔ ان وولوں نے عرض
کیا: ''فیس با دشاہ معلمات! آپ تشتیم فرما ہے۔'' '' اپنیا از تجرش می حالے سیم کیے ویتا
ہوں۔'' یہ کہر کر شیر آ کے بڑھا، شکار کی فرجے ہواں بنا کی اور دبکی فرجے کہ کو بیک کراپئی
طرف کر کے بہر کہ کو بھی کہ کہا میں واسطے کہ میں شکار شام شریک تھا۔'' کجو اس کے
مرف کر تھی بیا ہوا: '' ویکی کے بدش اور اس کی دیے بھی ایک ان کی جو سے محالاوں ہی ہو کہا کہ اس کے
کہا بہر کا کہا ہوا: '' رہ گئی ہے با دشاہ ہیں۔'' بعدالزاں وہ شیمر کی فرجے بر کی طرف پر صاادراس
پر اپنا پنچر کھ کر کو بیا بوا: '' رہ گئی ہے تو جو واسے لے لے۔'' لومز کی اور گیڈر میں
مرت اور خوش ہے بھولے نشرائے تھے کہ انہوں نے باوشاہ مطامت کے ساتھ شکار بر جانے
مراز نے صافح کیا ہوا: '' کا انہوں نے باوشاہ مطامت کے ساتھ شکار بر جانے

ہم جب جی باسرعرفات کی تنظل و کیستے ایمان پڑھتے ہیں تو پہلیفیہ یادا تا ہے اور آئی کل جب سے صبیع نی استعمار کو ان کی زندگی عمل ان کا متباول دریافت کرنے کی کوشش عمل مگن و کیستے ہیں تو لومزی کے بعد گیڈر کی جوزی بھی اپوری ووٹی وکھائی و بتی ہے۔ یاسرعرفات صدحب بیری تو فلسطین کے ''افقد از چوک'' کے گھٹو تھر ہیں کرگڑھتے پانٹی و ہا کیوں میں فلسطین کی تاریخ کے جس جھرو کے سے جھائیں موصوف باردکی سوئی چیشائی چرجائے چوک کے وسط یمی خوز ایدانه سم ارب کی توست چرے پر بھائے نظر آئی گے۔ فلطین پر فامب ند تینے ہے آئی تک کے پیچاس سال ہے زائد عرصہ بھی میود کی دہشت گرددوں نے الاقعداد مسلمانوں ک جان کی ، ہے ثابہ مسلم آئا کہ ای تو شہید کیا لیکن معلوم ٹیمیں کیا جہہ ہے کہ دواس او تنظیم جوہ '' کا بل تھی بیٹی میں کر سکما دور یا و سے چوٹ سے تھوظ 'شہادت پروف' '' حم کیا جان اوز ھے ان کے تعب بیٹی میں محقق ہے۔ اس کی زیدگی کا صاصل ہے آئی کہ یا ہوقت کی کیے جوہ ایس محقق ہے۔ اس کی زیدگی کا صاصل ہے آئی کہ یہ ہوقت کی کے جوہ میں میں میں میں اس کے جوہ میں میں میں ہوتی کی بھر دیوں کے ساتھ سے میں میں میں میں کہ اس کے میات کی چھر مزید معتقب حاصل کرتا رہا اور اس کی واحد کا میابی بھی تھی کہ یہ '' القدال فروق'' کے توش چند رعایتیں حاصل کرنے بھی کامیاب ہوگیا۔ بیباں بھی ایک آئی آئے۔ رعایت کا ذکر کرتے ہیں جو او پر ذکر کیے گالے کھنے کما تذکر کا سب بنی۔

آج سے تقریباً دودہائیال قل امرائیگی در باعظم ایہودابارک (جے اس ذمائے کے اخبار فیر میں احدہارک کفیتے تھے ) نے طویل خاکرات اور پر جوش مصافی مشفوں کے بعدیہ سرعرفات کی اصطفیٰ اعقاد ٹی کے ساتھ ایک مضعوب پر اقفاق کیا جس کے تحت ''القصیٰ محبد کہنیکس'' کو تمن صحوب کرنا تابا تھا۔
صحوب ( تمن مطحین کرناز یا دو مزاسب ہے ) ہیں تقدیم کیا جانا تھا۔

(۱) زمین پرموجود متجدِ اتصلی، ملحقه محن اور جو کچھ چپار دیواری میں ہے۔

(۲)جو کچھ کہ محدے نیچ زمین میں ہے۔

(m) جو کھ کہ حجد کے اوپر فضامیں ہے۔

اس میں سے پہلا حصد یا مرع وقات کو مرحت فر بایا گیا تھا ادرا پیرود ابارک ادران کی تھے نے امرائیل کے لیے تاکیوں کے دو ایول کے شیال امرائیل کے لیے تامیوں کے شیال امرائیل کے لیے تامیوں کے میٹوں کے شیال میں محبور افتحق کے لیے تیان مصالحات اوقفی طور پر منصفات اور میں محبور افتحات کے میٹوں کے اور کی محال میں تیم رہے ھے کو آزاد کی جوڈ دیا گیا تاکیاں دیا ایم رکواس آزادی کا مصابح مصابح مقال ہے۔ محتور کے اور انسان انسان کی مصابح مصابح مقال ہے۔ محتور کے اور انسان کی مصابح مصابح مقال ہے۔ محتور کے اس محات کی مصابح مصابح کی مصابح مقال ہے۔ میں مصابح کی مصابح کی

یا آن وجہ سے ہواکد اسرائیل میں ورجنوں ایے جونی کُروپ کا م کرد ہے ہیں جن کی اور جدوجہ دورہ کی اس کے اور جون کی اور جدوجہ کی کا ادرجہ اداری کی جگہ بیٹل سلیمانی کی تغییر ہے۔
( اور سے کدالقصی یا ہیت المقدر کا اطابق آس پوری چارہ بجاری اور اس کے افدر موجود ہر چیز بہتا ہے جہ قارئین بار ہا مختلف زاویوں سے دیکھنے کی سعادت ''ضرب موسمن'' کی وساطت سے حاصل کر بچھ ہیں اور جس میں متجد کا بال اور کند محق و دونوں شال ہیں۔ اب اس بارے شی اور جس میں متجد کا بال اور کند محق و دونوں شال ہیں۔ اب اس بارے شی ابہام تھ ہوجانا چا ہے اور اس بحث میں ندیا تا چا ہے کہ محتجد اتھی سے میر گذید و والام متحد کا بال مراد ہے یا زر دائندوالا قبد السخر ہی بہود ایو کے تیار کردہ و بیشل کے ماڈل بھی آپ کی محتجد کی بال مراد ہے یا زر دائندوالا قبد السخر ہی بہود ایو کے تیار کردہ و بیشل کے ماڈل بھی میں میں میں میں اس کی گئیں محتجد کی باری کردہ گئیں محتجد کی باری کردہ گئیں محتجد کی باری کردہ گئی ہیں بود کی گئیں محتجد کی باری کردہ گئیں محتجد کی باری کردہ گئی ہیں ہود کیا ہور کیا دور یوں کے خار کیا دور یوں کے کہا ہے کہا کہا کہا گئی ہیں ہودہ کی میں بودہ کیا ہور کیا دور یوں کی گئیں محتجد کی بیاری محتود کیا ہور کیا دور یوں کے خار کیا دور یوں کی گئیں محتجد کیا ہور کیا دور یوں کی گئیں محتجد کیا ہور کیا دور کیا دور یوں کیا کہا کیا گئی گئیں محتود کیا ہور کیا دور کوروں کے اس کیا دور کیا دور کیا دور یوں کیا کیا گئیں کیکھیں کی محتود کیا دور کوروں کے اس کیا کہا کیا گئی گئیں محتود کیا گئی گئیں کیا کہا کہا کہا کہا کہ کوروں کیا دور کیا دور کیا دور پوروں کیا دور کوروں کیا دور کیا

کی اس عظیم عبادت گاہ کو تباہ کرنے کے لیے چندہ جمع کرکر کے بھیجتی ہیں۔ یہ چندہ قبیس فر ی ہوتا ہے اور محض میہود بول سے نہیں بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ عیسائیوں ہے وصول کر جاتا ہے۔ میں ئیول کو رام کرنے کے لیے انہوں نے جیوش کرچن کو آپریش JEWISH (CHRISTIAN CO-OPERATION ٹائپ کے فورم اورانٹر پیشنل کر چین ایمیسی (International Christian Embassy) فتم کی تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ ان تنظیموں نے میچوں کو بیبود سے قریب ترلانے کا انتلائی کام اس شاطرانہ طریقے ہے انہی م دیا ہے کہ مجھی سارا مغرب یہودیوں کا جانی دشمن ہوتا تھا لیکن آج کے اہل مغرب یہود کی بجے کے مسلمانوں کے دشمن ہے ہوئے ہیں مجھی یہود کالفظ ففرت کی علامت ہوتا تھا مگر آج ہے مسیحی، یمود کی محبت میں گرفتار ہوتے جارہے ہیں۔ایک زمانہ تھا کہ یمودیوں سے شدید غرت کے اظہار کےطور پر ہر بری چیز کی نسبت ان کی طرف کرنا ایک روایت بن گیا تھا اور کئی تنظیمیں مع شرے کومحض میبود بول کے وجود سے پاک کرنے کے لیے وجود میں آئی تھیں۔ان کی س پرتی پاپائے روم کیا کرتا تھا اور ای بنا پر برطانیہ اور جرمنی سے یہودی نکالے گئے ۔جل وطنی ن بدر سم تیر ہویں صدی سے شروع ہو کر پندر ہویں صدی تک ربی بیود یوں کی باہت عیسائی يعقيده رکھتے تھے کہ اللہ کی پيدا کردہ څلوقات ميں ضبيث ترين اور شريرتر بن مخلوق بيبودي ہيں مگر آ ج کے میچی اسرائیل کی توسیع اور استحکام کے لیے یمودیوں ہے بھی زیادہ پییہ خرچ کررہے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ خدا ہم براس لیے مہر بان ہے کہ ہم یہود یوں پر مہر بان میں۔

دوسری اطرف اس سے بھی برا خضب یہ ہے کہ اُسّت محدید کی تاریخ میں پہلی ہر مسمان اسے ان کر اُس پہلی ہر مسمان اسے ان کر اُس کی بچھان سے جو اور مقام اسے ان کی بچھان سے جو اور مقام پر اہم تحد ہو کر ان ان کی بھی او کر رہ بیل میں مقد ہو کر ایسے کہ مسلمان مما لک اس کی نہر یلی دشخی بھول کر اسے شاہم کرنے کی یا تمیں کر رہ بیل ، مسلمان مما لک اس کی نہر یلی دشخی بھول کر اسے شاہم کرنے کی یا تمیں کر رہ بیل ، مسلمان مما لکت کا وراشت اور الاقتی کی بیدو کا حق تو ایست سلیم کرنے کی بیدو کی دواخت اور الاقتی کی بیدو کا حق تو ایست سلیم کرنے کی بیدو کی وراشت اور الاقتی کی بیدو کا حق تو ایست سلیم کرنے کی بیشت میں ہے کی کوشش

کرتی ہے جس کی بنا رمسلمعوام کے ذہن میں''قبلئہ اول'' کی بجائے''مسئلہ فلسطین'' کالفظ رائے بون حاربا ہے۔ ہمارے مجھ دارلوگ بھی اے عربوں کا سیاس مسئلہ بچھنے گئے ہیں جبکہ خدائے وحدہ ماشر مک کی قشم فلطین کا قضیہ سائ نہیں ، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس ذات کی قشم جس نے حرمین اور القدی کو تقذی بخشا بیصرف قبلۂ اول کانہیں قبلتین کا مسلہ ہے۔ محض حرم قدی پر قبضے کی جنگ نہیں، حریین پر تسلط کا معرکہ ہے۔ بیدوقت بحث مباحثہ کانہیں، تو یہ، رجوع الى القداورمؤمنانه عزم كوزنده كرنے كا ہے۔ آج فتنة دخيال ٹي دي، ڈش انٹينا اور كيبل کے ذریعے گھروں میں گھس چکا ہے، یہ وقت بے حیائی کے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے اور ''معرکة المعارک'' (عظیم ترین جنگ) کی تیاری کاہے جوہم سے نفاق کے ہرشعبے سے بیخنے اوراللد تعالٰی کی علانیہ بغاوتوں کو بکسر چھوڑ دینے کا تقاضا کرتی ہے۔فلسطین کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ویہ ہی پتھر تھام رکھا ہے جبیہا حضرت طالوت کے کشکر کے بہادرنو جوان جناب سیدنا داؤ دعلیہالسلام نے حالوت کی پیشانی پر مارا تھا۔عراقی محامد من ٹیٹکول کا مقابلہ گدھا گاڑیوں سے کررہے ہیں۔ان پھروں اور گدھا گاڑیوں نے جالوت کے شکر پر دہشت طاری كرركى ہے۔مشاہدات سے بدبات ثابت ہوتى ہے كداب يبودى بلاك شدگان اورمسمان شہداء کا تناسب گھٹ کر تین اور ایک رہ گیا ہے جبکہ کی وقت یہ ایک اور دس ہوتا تھا۔ نیزاسرائیل ہے واپس جانے والوں میں ۲۰ فیصداضا فداور آنے والوں میں ۵۰ فیصد کی ہوگئی ےاوراس طرح نہتے فلسطینی جانباز وں نے تن تنہاوہ کام کر دکھایا ہے جو مالدار عرب ریاستوں سے ند ہوسکا۔ وہ حواس باختہ ہوکر مسلم تہذیب وروایات اور شخص و ثقافت، کومٹانے اور وین ادارول کے برکت نظام کو سبوتا اُرکرنے برتل گیا ہے۔اب یا تو کا ال ایمان ہوگا یا کا ل نفاق، نیج کا ذھر مل کرتا درجینتم ہونے والا ہے۔اب یہ فیصلہ صاحب ایمان لوگوں نے کرتا ہے کہ وہ ئس شکر ،کون ہے گر وہ اور کس جماعت میں شامل ہونا جا ہے ہیں؟؟؟

## هيكل سليمانى: فسانه بإحقيقت

افوامين اور حقيقت:

گزشتہ ہفتے کے دن جب یہود بول کے ایک متعصب ترین گروہ نے قبلہ اول، ٹالث الحرمين الشريفين ،مبحد اقصلي كةريب 'مبيكل سليماني' كي علامتي بنياد كے طور يرتقر يا يا پنج ئن وزنی سنگ مرمر کاایک پھرر کھنے کی کوشش کی تو وہ افوا ہیں حقیقت میں بدل گئیں جوصہیونی عزائم کے حوالے سے سننے میں آتی رہی تھیں۔ باخبرمسلم زئماءاورفلسطینی مجاہدین کے رہنما بےخبراور ا بين حال مين مت مسلمانون كواس امرى طرف توجه دلاتے رہے تھے كه يهودي بيكل سليماني کا نقشہ تیار کیے بیٹھے ہیں۔انہوں نے اس کا فیتی ترین ماڈل بھی بنار کھا ہے اورا نی مذہبی روایات (جن میں سے اکثر ایک عجیب وغریب رسومات اور قصے کہانیول برمشمل میں جو بلاشیمن گھڑت اور یہودی یا در یوں کی خود ساختہ ہیں ) کی روثنی میں اس کی نتمیر کا خا کہ اور مطلوبہ دیگر اشاءمبیا کی ہوئی ہیں۔بس وہ ایسے مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جب ہزاروں سال بعدوہ ا نی قوم کو به خوش خبری ساسکیں ہم نے '' بیکل سلیمانی'' کی تیسری مرتباتع پیر کا کار نامدانجام دے لیا ے۔ کی عرصہ پہلے جب''معماران بیکل''کے نام ہے موسوم متندد اور جنونی فتم کے بہودیوں کی ایک جماعت محداقصلی کے ' باب المغارب' کے قریب دیوار براق (جے یہودی دیوار ٹریہ کتے ہیں) کی سیدھ میں یہ پھر رکھنے کے لیے جمع ہوئی (جس کی خریداری کے ہے امریکی یبودیوں نے بطور خاص چندہ دیاتھا) تو فلسطینی مسلمانوں نے نہتے ہونے کے باوجووشدید مزاحمت کی اوران' ولاور'' بیمود پول کو چند سیکندُ میں مار بھگایا جواثی قوم ہے بیکل کا معمار ثالث

بونے کا افزاز حاصل کرنا اور میدویت کی تاریخ نمین نام تھوانا چاہیج تھے۔ اطلاعات کے مطابق وقع کی موروز ورسلمانوں کو اور چھند طالا آئیدں نے پاس پڑے تھروں اور اسپنی جوتوں کے بیروویوں کی خبر کی اور ان کی ساری چھن کو گفت پائی کی جھاگ کی طرح آزاد وا۔ ان اجتها کی موروز کی دروائی اور دوائی آئیر اپنیا گی پر ترجیب گھڑے ہیں ہودی سپائی اور فوجی تن پائیوکر کے بیروی سپائی اور فوجی تن پائیوکر کی بیروی سپائی اور فوجی تن پائیوکر کی بیرون سپائی اور فوجی تن پائیوکر کی بیرون سپائی اور فوجی تن پائیوکر کی بیرون اس نے میشن خمی موقع کی مواجع تن بیرون کی موجود کی بیرون اس کے حصال کی انظر بیر موجود بیرون اس کے حصال کی انظر بیر موجود بیرون اس کے حصال کی انظر بیر رکھنے ہیں بیرون اس کے حصال کی انظر بیر رکھنے ہیں بیرون کی اس کی کھڑ کی موجود کی بیرون کی اس کی کھڑ کی موجود کی کھڑ کی موجود کی کھڑ کی موجود کی کھڑ کی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی اس کی کھڑ کی کا معال کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ جی موجود کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے ان کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے کہ کھڑ کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے کہ کھڑ کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے کہ کھڑ کی کھڑ کی مطروں شری آ ہے کہ کھڑ آئی کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ آئی کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی آئی کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کی کھڑ کے کہ کھڑ کی کے کھڑ کی کھڑ

ہے. دین سروں ہیکل کیا ہے؟

عیسائیوں اورخود یمودیوں کےمتند مذہبی مآخذ اور تاریخی حقائق اس کی تر دبدکرتے ہیں۔ آ س نی کت، مذبری صحا کف اور تاریخی ما خذکی روشنی میں بیہ بات نا قابل تر دبیر حقیقت کے صور یر ثابت ہے کہ جہال آج مجد اضی موجود ہے، اس جگہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دورے بزاروں سال قبل ابتدائے آفرینش میں ہی عبادت گاہ موجودتشی اور یہودیوں کے دنیہ میں وجود ہے قبل اللہ کے نیک بندے اس جگہ کواپنی پیشانیوں کے کمس ہے آباد کرتے چلے سے تھے بعض مسلمان پر بھے ہیں کہ محداقصی سب سے سلے حصرت داؤد دھنرے سیمان علیبی الصوق والسلام نے نقیر کی اور اس میں جنات سے کام لیا، کین حقیقت یہ ہے کہ بیرجگہ ابوالا نبیاء والبشر سیدنا حضرت آ دم علیه السلام کے زیانے سے عبادت گاہ کے طور پرمعروف تھی۔ سیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ بیت اللہ اورمبحد اقصیٰ کی تقییر میں جا لیس سال کا فاصلہ ہے اور بیر بات سب کومعلوم ہے کہ بیت اللہ کی سب ہے کہلی تغییر حفزت وم علیہ السلام نے القد تعالیٰ کے تھم ہے کی تھی۔اس حساب سے بیت المقدس کی اولین تغیر دورسلیمانی ہے بہت عرصة قبل ہوچکی تھی۔ ئیسائیوں اور یبودیوں کی مقدس کتابوں کی رُوسے بھی بیدامر ثابت ہے اور کوئی بہودی اس کا اٹکار نہیں کرسکتا۔

استحقاق كادعوىٰ كيسے؟

پچردومری بات ہیں ہے کہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقییر کے بعد بھی میہاں کئی مرتبہ تھی السلام کی تقییر کے بعد بھی میہاں کئی مرتبہ تھیرات ہوئی ہیں۔ بھر مرتبہ تھیرات ہوئی ہے۔ چھنی صدی آلی از نین کے اوائل میں ہائل کی وجہ سے عمل انہما م کے بعد دی تقییر ہوئی ہے۔ چھنی صدی آلی از نین کے اوائل میں ہائل (حمراق میں پر وال ایک اقد یم تہذیب کا مرکز ) سے تھران پڑت تھر کو جب القد تعدل کے نیم و اور کو چیز مد تعدل اس کے میہود ہیں کو چیز مد نین کردیا۔ جیسک کے میہود ہیں کو چیز مد زمین کردیا۔ جیسکو خلام منا کر کے میہاں کے میہود ہیں کو چیز مد زمین کردیا۔ جیسکو خلام منا کر کے ایک اس کے میہود ہیں کو چیز مد زمین کی طبیعی پر تکھورت کے مختلف اور اگر رہے کا چھن تھی۔ چھرائی معروفا رسید ل اور ورمیوں کی تلسطین پر تکورت کے مختلف اور اگر رہے کہائی معروفا رسید کے اور مرتبہ مرتبہ مورق ان مرتبہ ہی ہوئی ہیں۔ اس بات ہے میں تاریخ کا دور تھی بھی اور دور میں کی تاریخ کی اور اس بات ہے۔ میں تاریخ کا دور تاریخ کا دیا گیا دور تاریخ کا دیا تاریخ کا دور تاریخ کا دو

القدس كاوارث كون؟

اگر بالفرش بغرش بخرش بیت سینم کرلیا جائے کہ بیبال سب سے بربی تقیر سیدنا حضرت سیسیان عبدالسلام نے گئی تیز کیدال کے بعد حضرت عروضی الله حدث کے باتس موجودہ مجھور التحقیق کی بنیاد پر کے تک بیبال اور کی تقییر کیسی بیری تو بھر بھی بود بیرل کو اس مقدس فطے محتصد نے اور بیاں بیکل میلی کی تقییر کیسی بید بیتی تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ حضرت سلیدن عبدالسلام کی واقت کے بھر مختصد کی تقییر کیسی مجھور تقیر تقیر کی المحترب میلی کی تعییر کیسی کہتا تی کرتی ہے اور ان کے والد سیدنا حضرت والا دسیاسان علی التقیر السلام کی بھی مختصد ہے اور کی بھر کی بھر کئیس کہ ان جیسی کی تقییر گئیس کہ ان جیسی کی تعییر کیسی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے

- يەسطوراس دىت تىخ رىكى كئيس جب موصوف زندە تىھـ

سجھنے کا نہ تمجھانے کا:

ایکل کی بنیادر کے کا حالیہ قدیمی الیا تجب وفریب ہے کہ نہ کیجے کا دیہ مجانے کا۔

یبود ایس کی بنیادر کے کا حالیہ قدیمی الیا تجب وفریب ہے کہ نہ کیجے کا دیہ مجانے کا۔

یبود ایس کی نہ نہی روایات کے مطابق بیکل کی تیمری تھیر سے موقود کے فاہر ہونے کے وقت

یبود کیود ایس کے زدیک موجود و میجہ آتھی ٹی وائل ہونا ہی جائز تیمیں کی تکداس کے

ہے کئر یبود ایس کے زدیک موجود و ہیں جن کے اوپ چانا ہے اوبی سے خائی ہیں۔ اس واسط

ہے تیکل اول وددم کے تا خارم جود ہیں جن کے اوپ چانا ہے اوبی سے خائی ہیں۔ اس واسط

نیمی ہوتا ، وہ فرختی کی بنجا کے فیوں الے کا انتظار کردہ ہیں بھر شیخ کے جواز کے

نیمی ہوتا ، وہ فرختی کی بنجائے خود میڈ ایسا نیمی ہو ایسا ہے ہیں مجہ شی داخلے کے جواز کے

نیمی ہوتا ، وہ فرختی کی بنجائے کو اس کی اور کہ بائز کر لیا کرتے تھے۔ شان دیکھے : مور کے

ہیادر کے دیے دو جمام کو حال اور نا جائز کہ جائز کر لیا کرتے تھے۔ شان دیکھے : مور کہ اور نسب اسحاب السیت کا قصہ ) بہود ہیں کا بھر کو مدددان ہے مجہ اٹھی کے انہدام کی

کوشش کر دیا ہے۔ بھی مجب کی غیادوں کے بیچا تا دید کہ خلاش کر دیا تھی کے بائے مرتئیں کو ویک

ب تی اور کھی مفعد میودی اپنے ساتھ الیا کیمیکل کے جاتے ہیں جو مجد کی اینوں کے درمیان بھر سے کا اینوں کے درمیان بھر ساتھ الیان کا مطابق کے مصالے کو رہزور پرہ کردے اوران کی مشکل آسان ہوجائے۔ صور تجربی صدرا:

فسطینی مسلمان اگر چہ یہود یوں کے نرغے میں گھرے ہوئے اور محصور ومجبور ہیں، کیکن ا یسی جیرت انگیز شج عت اور ہمت کا مظاہرہ کررہے ہیں جس کا اندازہ خود یہود یوں اوران کے سر پرستوں کو بھی نہ تھا۔ اوراس دور میں جبکہ جمہوریت اورانسانی حقوق کا غلغلہ ہے اور کھیے مجر ميں ايك واقعے كى خبرونيا كے دوسر بے كونے تك بينج جاتى ہے، اہل فلسطين بريبودي ايسے مظالم کررہے ہیں جومہذب دنیا کی پیشانی پرکانک کا ٹیکہ ہیں ....لیکن آفرین ہےان ہے کس وے بس مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمت ہارنانہیں سیکھا۔ وہ حوصلے اور بہادری کی ایسی تاریخ رقم کررہے ہیں جس کا آج کے بے خرمسلمانوں کوتو احساس نہیں لیکن مسلمانوں کی آنے والی نسبیں اس بربحا طور برفخر کرسکیں گی۔ آج محیداقصلی سوگوار ہے، اس کا شکوہ فلسطینی مسلمہ نول یے بیس کیونکہ وہ مقدور کھر کوشش ہے پہلو تہی ٹہیں کررہے،اس کاشکوہ دنیا کھرکےان سم مابیدار مسلمہ نوں سے ہے جن کا ول فلسطینیوں کی مظلومیت پرنہیں کڑھتا،ان نو جوانوں سے ہے جن کی جوانیاں دنیا پرنگ رہی ہیں، ایونی کے ان فرزندوں سے ہے جواس کی طرف نسبت برفخر تو کرتے ہیں لیکن اس کی جانشینی کاحق ادا کرنے کے لیے قربانی ویئے پر تیار نہیں ۔مبحد اقصلی ہے سوز کھری صدا آتی ہے: آج جومسلمان میر نے میں شریک نہیں ،کل وہ محشر کی عدالت میں میراسامناکس طرح کرےگا؟

## سامری کا بچھڑا

آب جانة میں کہ مجداقصیٰ کا اطلاق اس پوری چارد بداری پر ہوتا ہے جے حرم قدی بھی کہتے میں لیکن عام بول حال میں صرف اس ہال کو بھی مجدا قصلی کہد دیتے ہیں جونماز کے لیے مخصوص ہے۔اس واسطےاس حدود میں واقع ایک ایک ایک انج کی حفاظت اہل تو حید کا فرض منصمی ے اور اس میں سے ذرا سے نکڑے سے دستبر دار ہونا بھی سخت بے غیرتی اور بدنصیبی ہوگی۔ موجودہ دور میں اینے گھناؤ نے مقاصد کی بھیل کے لیے جس طرح کی مکاراندس زشیں ، دھو کہ وفریب اور ضرورت یڑے تو سفا کانہ دہشت گردی کا جومظا برہ یہود نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ... کین حیرت کی بات ہے کہ دنیا نہیں مظلوم اور معصوم مجھتی ہے اور ان کے ہاتھوں ستم الله والمسلمان دہشت گرد قراریاتے میں۔اس کی دجہ رہے کہ قوم یہود کا برفردایے ھے کا کام کرتا ہے۔ان کے صحافی جھوٹ بولنے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے ،ان کے سر ماید دار صہبونیت کے لیے پیدلٹانے ہے دریغ نہیں کرتے ،ان کی خوا تین اور بوڑھوں ہے بھی جو بن یڑے اے کر گزرتے ہیں،ان کے منصوبہ ساز ذاتی مفاد کی بجائے اجماعی مصلحت کو پیش نظر ر کھتے ہیں،ان کے سوینے والے د ماغ میہودیت کے لیے سویتے ہیں اور عمل کرنے والے جسم یمودیت کو بروان چڑھانے کے لیے کارکردگی دکھاتے میں۔سیاسی لیڈروں سے لے کرمذہبی رہنماؤں تک سب صیونیت کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں خواہ اس کے لیے مّنا ہی بدترین اخلاقی جرم کرنا پڑے۔اس وجہ ہے انہیں عارضی غلبہ ملا ہوا ہے۔ . . کیکن جس دن مسلمان و نیا ے زیادہ آخرت کو، زندگی ہے زیادہ شہادت کواور ذاتی ہے زیادہ اجماعی مفاد کوتر جمح دیے

نگیس کے ،اس دن میبودیت مردہ پھیگلی کی طرح تر بین ہے پیٹی ہوئی کراور ہی ہوگی ۔اس اس چزیج شعور مسلمانوں میں پیدا ہونے کی دیر ہے ، میبودیت کا طلسم فتا ہونے اور اس کی برترک پیال جونے میں اتنا وقت بھی نہ لگے گا جنتا ساسری کے پھڑے کو جلاکراس کی را کھ سندر میں بہانے میں لگ تھا۔

# عظیم ٹراسرائیل کیاہے؟

تچیلی مجلس کے انتقام پر بات چل رہی تھی کہ بعض حضرات عرب صمرانوں کے بارے میں حقائق مِشتمل تبھروں کوسوءِ ادب گردائے ہیں اور مقامات مقدسہ کی تعمیر کے حوالے سے ان کی خدمات کے پیش نظراس بارے ہیں سکوت کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ بات من کروہ کرتل صا دے ہاد آ جاتے ہیں جن کی خوش اطواری ہم نے زمانہ طالب علمی کے آخر میں مد حظہ کی تھی۔ بہ کرنل صاحب وردی اور پوٹوں کے بو جھے آ زاد کردیے گئے تھے، کین ان کا کرنی جہ نے کا شوق سردند ہوا تھا۔ وہ ہرلحہ یہ بادر کراتے رہنا جا ہے تھے کہ و دکوئی خاص تھے کی مختوق ہیں جن کو ہر آدمی "سر" کہد کر یکارے، "لیس سر" کہد کر جواب دے، ان کے لیے راستہ چھوڑ دے، دروازہ ڪولے،اگران کي''اسک'' گر جائے تو اٹھا کر چيش کرے، جب وہ آ جا 'ئيں تو سب مؤدب ہوجا کیں اور جب تک وہ رخصت نہ ہوجا کیں تب تک ان *کے زعب سے سیمے ر*ہیں ۔اب فہ ہر ے کہ وردی اثر جانے کے بعد کون کسی کے بیناز اٹھا تا اور چونچلے برداشت کرتا ہے لیکن کرتل صاحب نے اپنے اس ذوقِ انانیت کی سکیل کے لیے بدراستہ ڈھونڈ لیا تھا کہ وہ محمے کی مجد تمینٹی کے صدر منتب ہو گئے۔اب تو خداد سے اور ہندہ لے۔مجد میں گویا مارش لا نافذ ہو کیا۔ سب سے پہلے کرنل صاحب نے میجد کی کھڑ کیوں اور درواز وں میں جابیاں مکوا کمیں جمحن کے فرش کو جھاگ والے ماؤڈ رہے ل کر آئینہ نمایتا یا گیا، نالیوں کے متعلق حکم ہوا کہ جاندی ک طرح چکی ہوئی ہوئی چوٹی چاہمیں ، بیت الخلاء کے لیے الگ سے چیلیں رکھوادی گئیں ، کیو ریوں اور و دول کو یا فی لگانے کا نظم الاوقات طے کیا گیا، در یول کو سؤگھ سونگھ کردیکھا جانے لگا کہ کہیں ان ک

حرین شریقین کے موجودہ خدام کا قبیری وقد سیسی خدمات بلاشید شائل ہیں کین اس کا کیا ۔ چیجے کمان میں کرش صاحب فرکور کی عادات واطوار کی جھک پائی جاتی ہے۔ ان حضرات نے اپنے ملک میں تھیل انتواج اور ' اعزشینسٹ' کوخوب فروغ دیں کھا ہے۔ یورپ اور امریکا میں کون کی ایسی تقریق ہے جوانبول نے اپنے محوام کو گھر بیٹے میں یا دکر رکھی ہونگین مجال ہے ان کے میں مددو ممکنت میں جہاد کے بارے میں کی کوایک افظ کمیٹری اجازت ہو۔ ان کے پڑوی میں امرائیل کی ہرنو جوان مشکری تربیت ہے آرامتہ ہے کیس پر' کیا فظی تربین' اپنے نو جوانوں کے جہادی تربیت کو تجرممنوعہ قرار دیتے ہے گئے ہیں۔ انہوں نے موام پر جو جری نیسی مرسط کر رکھا ہے اس کی شدت کی انتہا ہے کہ اس کی کھوری انگاتا ہے کہیں شن فراد بخت

تذكر د ما امريكا كي مخالفت كے تنگين جرم كا ارتكاب تونہيں ہور ہا۔ ان صاحب ايمان حكمرا و ب کی اُمّت مسلمہ کے لیے دل سوزی کا بی عالم ہے کہ بورپ وامر یکا کی کوئی تفریح گاہ ایسی نہیں جمال وہ دادعیش نہ دیتے ہوں اور ان کے جونو جوان مغر کی دنیا کے تفریحی اداروں ہے دل بہلائیں تو بیان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تا کہ ان کی توجہ ٹی رہے، لیکن اگر کسی کے متعلق معلوم ہوجائے کہ بہر زمین جہادمیں جانے کاارادہ رکھتا ہے یاوباں سے ہوکر آپہ ہے تواس کے متعلق ان کی تشویش اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ سلاخوں کے چھیے نہیں پہنچ ج تا۔ و پیے تو مسلمانوں کی بدعالی کا تذکرہ کرتے ان کی زبانیں نہیں تھاتیں لیکن انہوں نے اپنی جیلوں میں مجاہدین یاام ریکا مخالفین کے لیے ایذا ورسانی کے جوطریقے فراہم کررکھے ہیں ان کو س کرانسان کویفین نہیں آتا کہ ہو حکمران اپنے دل میں مسلمانوں کا اس قدر'' درد'' رکھتے ہوں گے۔اس موضوع کا ذکر صاحب ایمان کے لیے کوفت ورنج کا باعث ہے لیکن اس بحث کو چھیڑے اپغیرفلسطین کےان زخموں ہے آ شنائی نہیں ہوسکتی جو یہودمردود کے ماتھوںاس مقدس سر زمین کو لگے ہیں اور ان حکمرانوں نے ان کے علاج کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جتنہ سیاسیے یالتو جانوروں کے لیے کرتے ہیں۔

عرب کی بالدار ریاستوں سے طلق الاتان بادشا ہول کا تسسسہ نے بن دنیا کے سامنے نئے نت دنیا کے سامنے نئی کا بدار درج ڈی تجرری ٹیل موجود 'گر بغرامرا نگل'' کا فشیر نششا تھی مان بوجود تا ہے رج ڈا کیک طریعیوں تا ہے انہوں کے انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کا انہوں کی خدات کے انہوں کی دولت کا تھی تھی کا انہوں کی دولت کا تھی کہ انہوں کی دولت کی خدات کے بدول کی سامن کا انہوں کی خصاب نہوں کی محتوب مازوں کے سامنے اہم سند خلیطین میں میہووں کی متحد ہا میں مانہ کا خاکہ 'آبادی کا تناسب بڑھانے کا تھا۔ اس محتوب مازوں کے سامنے اہم سند خلیطین میں میہووں کی متحد ہا میں کہ انہوں کی کا تناسب بڑھانے کا تھا۔ اس فیصل نے دیا تھی میہووں کی انہوں کی کا خاکہ کے بیٹور ایوان کو الرکھ طین میں میسب کے لیے بھی خزانوں کے مدید کھوری کو سامن کی تیت اوا اس کے نہیں تھی ہوری کے انہوں کی دوران کو میں کا میں کہ کے لیے جہا کہ کے بیٹور اور انہوں کے مدید کوری کی دوران دوران کی بودی کی دوری کے دری کے مدید کی کا میں کہ دری کے دری کے دری کے دری کے دری کے دوری کے دوری کے دری کے دری کے دوری کی دوران کی انہوں کی کا دوران دوران میں دوری میتوں کو میں کی کا میں کہ دوری کی کا دوران دوران میں دوری میتوں کی کا دوران کی دوری کی کی کا میں کی دوری کی کا دوران کی کا دوران کی کا دوران کی دوری کی کا دوران کی کی کا دوران کی کار کی کا دوران کی

نن باس وقت کے ملائے عوام گوتگی سے منع کیا کہ وہ میدو یوں کوزیمن فائی کراپنے پاؤس پرخود کھپ ڈی نہ دریں۔ وردمند مسلمانوں نے دنیا بھر کے مشاہیر ملا ہے اس بارے بی قاقد می منظوات اور عوام امتال کو مسلمہ سمجھانے کی کوشش کی لیکن رپڑ ڈیجے میدود یوں کی دولت نے عالمیۃ اسلمین کی کابوں کو ٹیر و کر دیا تھا اور وہ منجا کی تجھ ل کے لاچ ٹیں اپنی زمین وجز اوجز فروفت کرتے بھے جارہ ہے ہے۔ پاکستان کے شائی علاقہ جات اور کا مل کے ایش علاقوں میں کیکھیں ایک بار میگرد بم ایا بار ایا ہے۔

مشکل یہ سے کہ عوام الناس اس وقت تک ہوش کے ناخن نہیں لیتے جب تک یانی سر سے او نیجانہیں بوج تاعلائے کرام کی ضیحتوں اور مسلم زعماء کی اپیلوں پرکسی نے کان نہ دھرااور رچرڈ جیسے مر دربیر در بیروزیوں کی ویہ ہے فلسطینی زمینوں کی ملکیت اس وقت تک بیروزیوں کے کھاتے میں منتقل ہوتی رہی جب تک یہودی اکثریت میں نہ ہوگئے۔جیسے ہی ان کی آبادی کا تنہ سب مصوبه مقدارتك پہنچا توانہوں نے مسلمانوں کوزبردتی ان کے گھروں سے بے وخل کر کے بجرت پر مجبور کرنا شروع کر دیااور وہ دولت مسلمانوں کے بچھے کام نہ آئی جو بڑعم خود انہوں نے بیبود ی سر مابیدداروں ہے مینتفی تھی۔ لارڈر جرڈ جب مراتواس کی دستاویزات ہے'' عظیم تر اسرائیل'' کا نقشہ برتر ہوا۔اس معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ امرائیل تواہمی ابتدائے ٹوست ہے آ گے آ گے نجانے کی غضب دیکھنے میں آتا ہے۔اگر یہ برآ مدشدہ فتشہ آپ دیکھ لیں آو دل پر ہاتھ رھ کر آپ بر برسوچیں گے کہاس نقشے میں دیے گئے رقبے (جونیل ہے د جلہ اورصنو پر والی زمین (لبنان) ہے تھجوروں والی زمین (مدیند منورہ) تک پھیلا ہواہے)ا کون ساحصہ باقی رہ گیاہے۔ ہم اور آپ بلد ہرووانس جے روز قیامت اللہ اتعالیٰ کواس حال میں اپنے ائمال کا جواب ویتاہے کہ اس كادراس كے يردردگار كے درميان كوئى اور حاكل شه توكا صليبيون كے كندھے يريخ ھرآ في والے اس صبیونی طوف ن کورو کئے کے لیے کیا کر رہا ہے؟؟؟ کیا ہم سب عرب حکمرانوں کی طرح ایے آپ میں مت رہ کر بیبود اور ان کے آلہ کارعیسائیوں کے لیے تمام رائے کیلے چھوڑ وس کے ؟؟؟ یہ مسمانوں کی غیرت کور پیش وہ پیلئے ہے جس کے جواب کی تیاری بران کامتنقبل موقوف ہے۔

#### القدس کےفدائیوں کے نام

یہ ۸/ دمیر ۱۹۸۷ء بروزمنگل کی ایک نخ بستہ شام کا ذکر ہے، فلسطین میں زبر دست ہم دی ر ری تھی ، سر کیس مر شام سنسان ہوگئ تھیں اورلوگ جلداز جلدا ہے ٹھیکا ٹول پر پہنچ جانہ جا ہے تضنا کہ آگ کے سامنے بیٹھ کرشعلوں کی تپش کوچم کی رگوں میں اتاردین اور ہڈیوں میں اتر تی سر دی ہے چھٹکارا پاکلیں۔فلسطین پریمپودیوں کا قبضہ ہونے کوتقریناً 🚜 سال ہوآئے تھے (ارض مقدی انگریز کی بدد مانتی اور بیودنو از ی کے سب ۱۲۴مئی ۱۹۴۸ء کو بیود کے پنجهٔ استیداد میں گرفتار ہوئی تھی )فلسیطنی مسلمان عالمی طاقتوں اوران کواستعال کرنے والے عیارصفت یمود بوں کی حرکتیں دیکھ رہے تھے،ان کی مکاریوں کا بے نیازی سے جائزہ لے رہے تھے اور ان میں تا حال اس ننگے ظلم کے خلاف کوئی مر بوط روٹمل نہ پایا جاتا تھا۔ نیقو می اور اجتماعی سطح پر انہوں نے ارض مقدل میں آگھنے والے غاصبول کے خلاف کسی تح سک یا جدوجبد کی منظم صورت اپنائی تھی۔ان کی صفول برخاموثی حیمائی ہوئی تھی اکیٹن بدخاموثی ایسی تھی جو کی طوفات کی آمد ہے قبل سمندر کی سطح پر بہت ناک انداز میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ عامی استعبر اور صہونی تح یک کے گماشتوں کی حرکتوں کا تماشہ کرکر کے ان مکاروں کے خلاف ان کے دور میں پر لیس سال ہے جو لاوا اندر ہی اندر یک رہا تھا وہ پیٹ پڑنے کو تھا۔ بس ایک بلجاں یا دھ کے کی ضرورت تھی جومنگل کی اس شام کوا یک درند وصفت میبودی ڈرائیور نے فراہم کردی۔ بوا يوں كه فيكثر يوں ميں كام كرنے والے فلطيني ملازم تحصك بارے اينے تحرول كو جارے تھے۔ بیغریب اور خشہ حال افراد کرائے کی مسافر گاڑیوں میں لدے پھندے ٹھے

ہوئے تھے اورا یہ خت جال کسل دن گز ار کرجلد از جلدا ہے کیے کیے گھروں میں بی کی کرایے ہوی بچوں ئے درمیان سکون کے چندلحات گزارنا جا بتے تھے۔ نخالف سمت سے ایک دیو پیکل زک آریا تھا جس کے اسٹیرنگ کے سامنے ایک خبیث صفت یہودی میٹھا ہوا تھا۔ چونکہ یمود وں کو " بڑے تک ان کی خوزیز کارروائیوں کا کوئی جواب نہ ملاتھا اس لیے بیشیر ہوگئے تھے۔ کمینصف ہوگوں کی بیخصلت ہوتی ہے کہ وہ کمزور پرشیر بن جاتے ہیں اور طاقتور کے سامنے میتی بی ... جبه شریف آوی طاقت کاب جامظا ہرہ کرنے والوں کے سامنے تو ڈٹ حاتا ہے اوراس کا سرنیجا کرنے تک اپناسرتانے رکھتاہے، گراہیے ہے کمتر لوگوں کی جلی ٹی بھی بنس کرین یت ہے اوران پر ہاتھ اٹھانا تو کا، جواب دیتا بھی بلند ہمتی ہے کم درجے کی ہات سمجھتا ہے۔ یپودی ڈرائیورفوما دی ٹرک پراونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ سامنے ٹوٹی پھوٹی گا ڈیوں میں سوارغریب مسلمان حلے آرہے ہیں تواس کو خیا ثت سوچھی۔ یہ بدیخت جان بو چ*ھ کر ڈرک کو بی ا*ف سب میں لے گیا اور ان گاڑیوں پر چڑھا ڈالا۔مسافر گاڑیاں دیو بیکل ٹرک کی زوروارٹکر سے کھلونوں کی طرح چکنا چور ہوگئیں۔ عارمسلمان موقع پرخالق حقیق سے ع ملے جبکہ دیگر شدید زخمی ہوگئے ۔ بات علمین تو تھی کین اتنا آ کے نہ بڑھتی جنتی کہ اسرائیل حکام کے تعصب نے بڑھادی۔

انبوں نے جائے او عد پر پختی کر ڈرائیور کو اسرائیلی تغییہ ایجینیوں کی گاڑی میں بیٹھا یا اور موقع سے عائم اور کا کی علی اور موقع سے موقع سے بنا کہ کی اس کی خیال میں انبول کے دوشاں در حقیقت ان کے لیے تو کو تی کی سرائیل میں ان کی بیر حمات ان کے لیے تو کو تی کی محمد اور اس مرسم جانبوار کی فیصل مسمد میں وقت جو نے تم و نظم کے کا اور اس میں کا اور ان میں کے کی کے در انبی اس سے کی کے در انبی انبیا میں کی تو تی تھی کی تو تی تھی کی اور انبیا کی اور انتیا کی تو تی تھی کی تو تی تھی کی تو تی تھی اور انبیا کی تابیا کہ انسان میں کا فیصلہ کر کے کے دار انبیا کی تابیا کی ت

ے ایسی ''گی جُڑکانے پر ججور کرویا جو عاص بیود یوں کی مکاری کا جواب بن جا ۔ اور
ایسی ارش مقدس پر قبضے کو بھٹم نہ کرنے دے۔ اس آگ کا نام '' انقاض' تھا ہے و یافسطین
عجابہ بن کی سرکرم تحریک جباد کے نام ہے جائی ہے۔ قلطین کے جینوں نے سیاست،
مطالب نہ ندا کرات، اختیا قاور مظاہروں کو فضول جان کر بالڈ خروہ دورات آپایا جو بیود ہی کو
مگئر کر دور کی اس اوری میں وکھیا جس کے ڈورے دود نیا مجرے بھیروں کی طرح
ہا تک کر ایش مقدس میں آ الے تھے ۔'' انتخاض' کی تحریک کا پہلا شہیدہ اتم آپسی تھا، اس
کے بعد فسطین کے فدائوں نے اس چران کو اسے ابھی سے دورات کر کھا ہے اورائی راقم ہی کی کہ
دویا میں انہوں نے ایسی ایک تقدیلیس جائی ہیں جورتی دیا تک آ زادگ و قریب کے متو الوں
کے لیشطل راہ کا کام و بی کریسی گا۔

تحریک انقاض آگرچ در سے شروع بول کیکن اس نے کام ہر پہلو سے کیا۔ یہ فظ مامبوں پر جا پر سنے کو والوت دیتی بلد اس میں فوجوانوں کی اسلام، انہیں دین کی حقیقت بھی میں پر جا پر سنے کی والوت دیتی ہم اس کے لیے ہرطرح کی تم بائی دینے کے لیے ذہاں سرزی کے مربوط مملی گوط دکھا گیا تھا چہ جم نوش نفیسیت فرجوانوں نے اس سے واستنگل پیدا کی ،انہوں نے اس سے واستنگل پیدا کی ،انہوں نے اس سے میدکواس شاندارانداز سے جمایا کہ آج مالی افت میں الخل مقصد پر فدا ہونا اور تماس کا نظر یاتی فدائی جا بہونا ہم میں افتاظ سجھے جاتے ہیں۔

بعض لوگوں کو اعتمال رجا ہے کہ کسطینی فدا مجن کے ان جملوں سے حاصل وصول کی جہتا ہے، النا سلمانوں پرصیونی تقدد پڑھ ہاتا ہے لکن اس موقع پر بدیات یا در کئی چ ہے کہ صبیر بندن کا متحدد فدائی سلماں کے آغاز ہے پہلے اس ہے بھی زیادہ تھا، اب قوان کو انتقائی کارروائیوں کا خطرے بہ دھڑک ظلم ہے رو کر مکتابے اور سلمان آباد ہیں پر کا کر روائی کے لیے آنے والے فوجی گھراتے ہیں کہ ان پر کھیں سے کوئی ان دیکھا تملہ تا بادیوں میں ایک اخبار میں خبریں آجگی ہیں کہ اسرائی فوجیوں کے ایک گروپ نے سلم آبادیوں میں ایک فرجیوں سے ایک گروپ نے سلم آبادیوں میں ایک فرجیوں کے ایک گروپ نے سلم آبادیوں میں ایک ر

بند روں کی ''میبودی ریاست'' کے تحفظ کے لیے جان جو کھوں میں ڈال کران آبادیوں میں ڈ یوٹی کے بیے ہمت باند ھتے میں جہاں ہر لیجے آئیں مسلمان نو جوانوں کی عقالی نظروں کا نشہ نہ بنا یز تا ہے۔اس سے پہلے تو انہوں نے بکطرفہ میدان مارر کھا تھااور نہتے شہر یول پر بلاجھک ں دیداد بے والے ظلم کے خوفناک کوڑے برساتے تھے۔'' دیریاسین'' کا واقعداس کی بدترین مثال ہے۔ بیواقعہ ۱/اپریل ۱۹۴۸ء یعنی اسرائیلی ریاست کے قیام سے صرف ایک مہینے پہلے پیش آیہ تھا۔اس زمانہ میں خفیہ صہبونی ایجنسیوں نے ہر طرف دہشت بریا کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں ہے نکا لئے اور بیود یوں کوان کی جگہ بسانے کے لیے سفا کیت کی انتہا کردگ تھی،اگریزوں کی ناک تلے... جی ہاں!انبی انگریزوں کی ناک تلے جن کے دلیس میں پہنچ جانے کو ''ج مسلم نو جوان اپنی زندگی کی معراج سیجھتے ہیں اور اس منافق قوم کی زیاد تیول کو بھل نے بیٹھے ہیں .... يبوديوں كو برطرح كے بتھيار بين من سے اور وہ نہتے مسلمانوں كى بستیوں پر چھاہے ، رکر بہاوری کی داستانیں قم کرر ہے تھے۔انگریزی قانون صرف مسلمانوں کے لیے تھی جوانبیں ہتھیا رر کھنے اور ظلم کی مدافعت ہے روک ر ہاتھا البتہ برطانو کی حکومت جن بی کرمبین نکل جانے والےمسلمانوں کونفل مکانی کی سہونتیں فراہم کرنے میں بروی فراخدلی کا مظاہرہ کررہی تھی۔ فلسطینی مسلمان بڑوی مما لک میں در بدر کی جوٹھوکریں کھارے تتھان کی ایک جھلک ہیں آنے والے' اے بنی اسرائیل'' نامی مضمون میں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان كا يك مشهوراه يب جناب قدرت الله شباب كي خودنوشت سواخ حيات سے ليا كيا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر جومظالم کیے گئے اے ایک مغربی مصنف آرنلڈ ٹائن فی نے ا بي كتاب (A Study of History) مين نقل كيا بي اوراس بات يرجيرت كالظهار كيا ب كددني بهرمين ابني مظلوميت كا ﴿ هندُ ورا ينينے والے يہود يول كے بيه مظالم تو جرمن نازيول ك ان مظ لم ہے بھی زیادہ تھے جس کا مزہ انہوں نے تازہ تازہ چھاتھا گر پھر بھی بازندآ کے تھے۔ ۹ ایریل ۱۹۴۸ء کی رات دیریاسین کے مکینول کو بھی ندیھو لے گی جب سلے یہود کا ان کی بہتی پر چڑھ ؓ ئے اورالی نگ انسانیت کارروائیاں کیں جوکوئی الی قومٹیں کر عتی جس میں شرافت

اورا خناق کی ذرای رمق بھی موجود ہو۔ان ظالمول نے مسلمان نو جوانوں ادر مردوں کو گھر وں ے نکال کر ہے دریغ شہید کیا۔ (یا درے کہ اس بہتی کے کسی شخص نے کسی بیودی کوتل مااس پر حمید نه کیا تھا تگر پھر بھی ان کے خلاف وہ کچھ ہوا جوانسان کولرزادیتا ہے۔ بیفدائی حمیوں ک برست ہے کہ یہودی پہلے سے زیادہ طاقتور میں گرکم از کم الی حرکت آج ووسوچ بھی نہیں کتے ) بچیوں اور عورتوں ہے جوسلوک کیا گیا اس سے حیا کی بیکران شریف زادیوں کی پیخوں سے آسان ہلاجاتا تھا مگر سنگ ول يبوديوں براس دن شيطنت سوار تھي۔ وہ انہيں زبردتي بنکاتے تھے، چلنے پرمجبور کرتے تھے،ان کا نداق اڑاتے تھےاوران کے گرداسلحہ براہرا کر قبقیے لگاتے تھے۔وہ دن اس بستی والوں کے لیے قبامت ہے کم ندتھا۔ان کا کوئی قصور ندتھ مگران کو جرم ضعیفی کی الیی سز ادی جار ہی تھی جس کا تصور بھی انسان کولر زادیتا ہے۔افسوس کیآج تک ان مظالم کا صحیح انتقام نہیں لیا جا سکا ہے اور یہود ایوں کا بیقرض روئے زمین پر بسنے والے ہرمسلم نو جوان کے ذمہ باقی ہے۔ یہودی جائے تو ان سب کوان کے مردول کی طرح شہید کر سکتے تنهے مگراس ہےان کی نایا ک فطرت کی تسکین نہ ہوتی تھی۔ وہ ان عورتوں ، بچوں ، بچیوں اور بورْھوں پرام ریکا اور برطانیہ کے دیے گئے اسلح ہے دہشت بھانا جاہتے تھے۔ جب اہلیسیت کا پیرقص اختنام کو پہنچا تو اگلے دن یہودی میراثی کرائے کی گاڑیوں میں لا وَ ڈاسپیکر لگا کرجگہ جگدیداعلان کرتے پھررہے تھے: ''جم نے دریاسین کی آبادی کے ساتھ بدکی اور بدکیا، اگرتم نبیں جا ہے کہ تمہارے ساتھ یہی کچھ ہوتو یباں ہے نکل جاؤ۔''

اور قار کین کیا آپ کومطوم ہے کہ اس روز تملہ آور پیرو ایس کا سرغندگون تقدیم بی پاگ گینڈا ہے لوگ ایرل شیرون کہتے ہیں اور فقطینی مسلمانوں کو اس ہے نما کرات کے ذریعے مشکما کا سائٹا کا مشورو دیتے ہیں۔ اس پرطینت شخص نے اس شرمناک کو روڈ ٹی کی تھیل کی اطلاع پاکرانچ کا کوئوں کی حوصلہ افزائ کرتے ہوئے کہا تھا:" تم ہے آئے ہی تی ہریٹے آئم کی ہے تو میں پروتبہارے کا رائع کی کئی فراموں شد کر تھیگی۔ نقاضی مسلمانوں کے پاس اپنی ہے بکی کا کوئی طابق نہ تھا اور ٹی امرائیل کے ملاون بھیلر نے تھا وہتم کی تاریخ ہی کم تم ہے۔ رینے اگر دَمبر ۸۷ء کا وہ واقعہ پیش نیآتا جس کا ذکر مضمون کے آغاز میں ہوا ہے اور جس نے میمانوں کو بالآخر یکچ کر گزرنے کا عزم دے کرانک نی راہ جھائی۔ کم نفری اور کم ہتھارے ونٹمن کے خلاف لڑنے کے لیے اس وقت تک گوریلا جنگ ایجاد ہو کی تھی جوفلسطین کے مخصوص عالات کے تحت مجاہد جانباز وں کے لیے ممکن نہتی لہٰذاانہوں نے عسکریت کی دنیا ہیں ایک نی چز کا اضہ فہ کہا اور دنیا کوفدائی حملوں کی تیکنیک سے متعارف کروایا جوخالی ہاتھ اوروسائل سے تہی دست مسلمانوں کے لیے تخداوران کے دشنوں کے لیےسر برکنگتی ایک دو دھاری تلوارے جس کے متعلق معلوم نبیں ہوتا کہ اس کی نوک پیٹ کو پہلے جاک کرے گی یااس کا پھل گردن کا یمیےصفایا کرے گا۔ شروع شروع میں مجاہدین کے دہنمااس جانٹار فدائی کا تعارف شائع کرتے تھے جو کا میاب کفر کش حملہ کرتا تھا، نگراس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بہودی فوتی اس کا گھر مسار كردية تقےت بدفيصله كيا كيا كەشبىد كانام ظاہرنه كياجائ گااوراب تووفا كى دنياميں ايك نے باب کا اضافہ ہوگیا ہے کہ باہر ہے آنے والے مجابد بھی فدائی دستوں میں شر مک ہوکر اخوت وایٹار کے جذبے کا مظاہرہ کررہے ہیں جس کی نظیرہ نیا کی ادر کوئی قوم مشکل ہے ہی پیش کر سکے گی ۔ قرب نیوں اور جنت کی بلندیوں کی طرف پیسٹر جاری ہے اورخوش نصیب آ گے ہڑھ بڑھ کراپی پاک جانوں کا نذرانہ اس مقدی مٹن کے لے بیش کرتے رہیں گے جس کی پخیل بالآخر حضرت عيسي عليه السلام اور حضرت مبدي كے مبارك ماتھوں سے ہوگی ۔ القدس كے فدائيوانتهبين بهاعز ارمبارك بوبه

### اے بنی اسرائیل .....!

بیروت کا شار بھی دنیا کے ان مہذب شہروں میں ہوتا ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں البتہ بھیک مانگنا ضرور منع ہے۔ بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سیابی بید کی چھڑی گھما گھ کر بہت سے گداگروں کومنتشر کررہاتھا جوسیاحوں پر بھوکی چیلوں کی طرح جھیٹتے ہتے فلسطینی مهاجرين كاليك خانذان سيابي كي نظر بجاكرا يك طرف سها كفرا تفايه ظاهرأوه وست سوال وراز نہیں کردہے تھے، لیکن ان کے چیرے اپنی بے زبانی سے یکاریکارکران کی ہے بی اور خشہ صالی کی فریاد کررہے تھے۔اس خاندان میں ایک چھسات سال کالڑکا تھا، ایک آٹھ نوسال کی لڑکی تھی اوران کی مال ایک ادھوری بہار کی طرح تھی جے دفت سے پہلے ہی خزاں نے یا مال کردیا ہو۔ وہ بھی اینے بچوں کی طرف دیکھتی بھی راہ گیروں کی طرف اور بھی اس سیاہی کی طرف جو بيد کی چیئری گھما گھما کر بھک منگوں کو بھگار ہاتھا۔ جیجے رکتاد کچھ کر وہ لڑکا میری حرف بڑھااور بری کاجت سے یو چھنے لگا: '' کیا آپ ہاری تصویر کھنچیا جائے ہیں؟'' جس طرح ہرے یباں کے فقیر دیا سلائی یا بوٹ بالش کا سہارا لے کر بھک ما نگتے ہیں، ای طرح فلسطین کے مهر جرین تصویر کھنچوا کر بخشش کی امیدر کھتے ہیں۔ان کے خوبصورت خدوخال، تیکیے تنبھے فقوش اوراداس آئکھیں تصویر کشی کے لیے بڑے تا بناک موضوع میں اور کیمرے والے سیار ٓ ان کی فولوا تارکر بڑی فراخ دلی ہے بخشش و ہے ہیں۔

تصویری فرمائش کن کرمیراتی جاپا کہ ش اس بنچ کوا ٹھا کر گلے ہے اگالوں اور کبوں کہ میرے معصوم فرشتے ! ابھی خدانے وہ مصور پیدائیں کیا جو تیری تصویر کا حق اوا کر سکنے۔

تمہارے بیڑے تھٹے ہوئے ہیں، اس جھلتی ہوئی دھوپ میں تمہارے یاؤں ننگے ہیں اور تمہار کے سمبی بوئی آنکھوں میں آنسوؤل کی ٹھی بھی خٹک ہوچکی ہے۔ وہ تیری مال سے جے قدرت نے شاب کی منزل سے پہلے ہی پوز ھا کردیا ہے، اس کے بھنچ ہوئے ہونوں برشاید کوئی فرید دلرز رہی ہے،لیکن وہ سیای کے ڈرے اپنا منہیں کھول عمتی یا شایداس کے سو کھے ہوئے ہونؤں پرایک غضبناک بدوعاء تڑے رہی ہے جواس نے صرف اس ڈرے دو کی ہوئی ے کہ کہیں اس و نیا کا بھی وہی حشر نہ ہوجوعا داور ٹمود کی بدنصیب اقوام کا ہوا تھا،اوروہ تیری گڑیا سی بہن جس نے ایک ہاتھ میں اپنی مال کا دامن تھاما ہوا ہے ادر دوسرے ہاتھ سے وہ حمہیں واپس بلار ہی ہے تا کہ کوئی را مگیرتمہیں زبردتی اٹھا کراینے ساتھ نہ لے جائے ، اس منتھی ہے معصوم بچ کے یاؤں بھی نگے ہیں،اس کے کیڑوں میں بھی بہت سے سوراخ ہیں،ال کے سنبری بال ریثم کے اُلجھے ہوئے بچھوں کی طرح پریشان اور تھنگریالے ہیں۔ان خوبصورت بالوں میں ریت کے ذریے ابرق کی طرح جبک رے ہیں۔ بچی کی بلکیں گھنی اور نو کدار ہیں اور اس کی اداس آنکھوں میں نیلی نیلی جیلوں کی اتحاہ گہرائیاں ڈوٹی ہوئی جیں۔اگریہ بڑگی آسمان پر پیدا ہوئی ہوتی تو بے شک جنت کی حور بنتی کیکن وہ اس بے رحم زمین پرپیدا ہوئی اور بنی آ دم اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں خدا کا مدنا درشا بکا رئیوک سے مرجعایا ہوا ہے،خوف سے سہا ہوا ب، بے گھر ہے، بے سبارا ہے، اداس ہے، یامال ہے....

پیشان حال شوکر کی کھاری ہے، کیونک بنی اسرائیل کی بھیزوں کو ایک بار پھروہ و قرید ت کا ہے جہ رہ و قرید و ت کا ہے جہ سے ڈھائی بار کیا تھا۔ یہود یوں کا جدید ترین مقد ت افادہ کا اور ایک خطاب کے جہ بیت کا ترین مقد ت افادہ کا اور ایک بیٹ ہو ہے۔ یہ کہ بیٹ کی تھی کر شوہ ہے۔ انگھائی کی سور کے انگھائی کے ایک اور کہ بیٹ کی تھی کر شوہ ہے۔ انگھائی کی مکومت فاسطین میں یہود یوں کے لیے ایک تو می گھر مہیا کرنے کے تن میں ہے اور ایک سلطے میں یہود یوں کے لیے ایک تو می گھر مہیا کرنے کے تن میں ہے اور اس سلطے میں یہود یوں کی کہ ہے۔ ایک تو می گھر مہیا کرنے کے تن میں ہے اور اس سلطے میں یہود یوں کی گھر مہیا کرنے کے تن میں ہے اور اس سلطے میں یہود یوں کی کہر میں کہ کی ہے۔

جس عقیمہ مندی سے بیہ یہودی اس انسانی بشارت کی بیروی کررہے ہیں۔اگر ای طرح انہوں نے اپنی البائی کتاب تو رات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیک کو بڑاروں سال تک در بدری خاک نہ چھاخا پڑتی۔

ا نئی اس انگراوہ وی یادکر وجب اللہ تعالی نے تھیں دیا جیان کے لاگوں پر تغییت دی ۔ جب ضدائے تھیں آؤ م فرون نے پئے سے تھرا لیا چو تھیں بڑے ہیں۔ دکھ دیتے تھے۔
تہدار سے لاگوں پر تھیری بھیرتے تھے اور تہداری کو اقرال کو اپنی خدمت کے بے زندہ دستے
تعید بحب خدائے تہدار سے لیے در یا کو کارے کارے کردیا اور تم کو بھاکر فرمون کے
آوسیوں کو تہدار سے دیکھتے ویکھتے ڈی ویا ہے جب خدائے تم پر بماری کا سایہ بیا اور تم پر ''من
وسوی '' تا تارا ۔ جب مونی علیہ المسام نے اپنی المحق کھی تھی پر ماری اور اس میں سے تہدر سے بے
پانی کے بارہ (۱۱) چھٹے چوٹ نگھے۔

اے بنی اسرائیل! وہ دن تھی یاد کروجب ضدانے تھے ہے عبد لیا تفاکد تم حتی ہے۔ بہا باطل کو شدانا اور خدا کی آیات کوستے واموں شدیتینا ایکن تم اس وعد کو وہ شد ہا ہے اور تم نے بڑی ہمت دھرمی ہے چھڑے کو اپنا خدا بنالیا ہے نے من وسلوئی کی فیت کا تھڑا ترسماک پائٹ بھڑی ہمیں مصوار دیبیاز کی فرمائش کی ۔ لینی اکثر شدن آکرتم نے بھش تیفیروں کو چیشا یا اور بھش کو تاتی جان ہے مارڈ الا اور خدا نے تمہاری نافر مائیوں کی یا دائی بھی تم ہو خووا ہے باتھوں سے ایک دومرے کو آگل کرنے کا عظم دیا بھی تم کو تکل نے لے ڈالا ، کسی تم ما اند کا درجو جو کر بندر بناد ہے گئے ، کسی تمہار سر مرسوریا پینا الکا دیا گیا۔ ات بنی اسرائنگل ایے شک تنہارے دل پھڑ ہو گئے تیں، مکداس سے بھی زیادہ شے۔ پھڑ ویسی میشن توالیے ہوتے میں کدان سے نہرین جاری ہوتی تیں اور بھن ایسے ہوتے میں کمان میں دراز مزاحاتی سے اوران سے اٹی ریٹ لگا ہے۔

(ماخوذ ازشهاب نامه اص ۵۹۳،۵۹۰)

## دوقبري ايك سبق

نَهُ جاجا اورطوری ماما دو تجیب وغریب کردار تھے۔ بم آج تک فیصلہ نہ کر سکے کدان کی شخصيتين زياده دلچيپ تتيس ياان كےمعمولات زياده انو كھے تضے ان دونوں كرداروں كاپني ا پنا رنگ ،مخصوص حلیہ اور منفر د انداز تھا۔ دونوں کی آلیں میں گا ڈھی چھنٹی تھی اور وہ گہرے دوست تقد ايون وطورى ماما بحى كم نة اليكن آج كالمجلس من جم صرف نبيج يدي ك بات كري گے۔ صوری ماما کی بات آ گے چل کر نئج جا جا ہ کے پیٹے میں تھے لیکن ان کی نظر جتنی عقالی تھی، آوازاس سے زیادہ پاٹ دارتھی۔ جب دواسنے مخصوص کیچے میں چھوٹے ( دکان میں کام كرنے والا ثركا ) كو بلا تا تو اس كي آ واز كي كائ اور گوخ سننے والي ۽ وتي تھي ۔ ايک مرتبہ چھونا زخي ہوگی،اس کے ٹا نکے لگائے گئے تو طوری ماما نے نئو حیا جا کومشورہ دیا کہ وہ چھوٹے کو زورہے نہ بدے ورنداس کے ذخم کے ناکے کھل جانے کا اغدیشہ بے۔ بج حیاجیا کی گوشت کی دکان بھی اوروہ پیٹے کے کحاظ سے قصاب ہونے کے باو جودا خلاقی اعتبارے ہماری تہذیب کا جیتا جا گیانمونہ تھا جس کی بنیا داخلاقی ردایات کی پاسداری ،ر کھ رکھاؤ اور ونسعداری برتھی اور جو اُپ جیز بر مر وا کلچراوراننینا دانٹرنیٹ کی لائی ہوئی تہذیب تلے دب کررہ گئی ہے، کیین ہم یہاں اس کی اورائ کی تربیت یافتہ بلیوں کی ایک مخصوص عادت کا ذکر کری گے جس میں معرفت کے نی اسىق بوشىدە يىل-

یاں قربر گوشت کی د کان پر آس پاس آوارہ بلیاں مؤاشت ( گوشت گشت کہن ہو ہے ) سرتی ربتی میں میس نو چاچاہے جو بلیاں پائی تھی ان کی ہات میں پچھ اور تھی ہے۔ بہلی قو چاچ پر اسرچھم اور قاص پیدھم کا انسان تھا مال کی دکان میں اتا صاف سے الرادھ و گوشت مات تھا ور صفائی کا معیارا تا انچھا تھا کہ اگر وہ چا بتا تو رات گئے تک دکان کا شرکرانے کی نوبت نہ آتی اور اس کا کا دوبارا تا چھا تھا کہ اگر وہ چا بتا تو رات گئے تک دکان کا شرکرانے گوشت کی کیک شخصوص مقدار میں کب جانے کے بعد دکان سیٹ لیتا تھا۔ اس کی ایک وجو تید تھی کہ اے مزن نخوری کی بھی موں نہیں وہ دوبری بات وہ دید بیان کرتا تھا کہ پاس پڑوں کے منابعت فر وہ ہے تین تو تھے اپنیاں کا بھی کی کا فیال مکتا جا ہے اور انسانی اجارہ وار کی نہیا گئی۔ جو چے کہ دومرے تصاب اپنے بیوی بچھ ل کے گڑا ارب کی لیے جی کہ تت رہ جا کیں۔ بھی بھی تی کہ دومرے تصاب اپنے بیوی بچھ ل کے گڑا ارب کے لیے جی تر سے دو جائیں۔ بھی بھی وہا دیس دیکھنا کہ سامنے والی دکان پر کائی ویرے گا کہ کیسی آیا تو وہ اپنے گا کہ کہا تھا۔ بھی وہواد سینے سے اکا کر کر جا اور اسے سامنے والی دکان پر بھی کہ تا جا وہ کیا کہ کے انتظار یس قصابول میں خیرین، علم وادب سے تعلق رکھنے والول میں الی مروت اور وضع دار کی ڈھونڈ نے سے بھی لتی ہے؟

خيرتوبات پيهوري تقي كه تنوچاچاكي روانگي كامنظر پژا عجيب بهوتا تفا، وه برش م كوگوشت كي ا يك مخصوص مقدار بكتے بى اپنى جگەچھوڑ دیتا تھا۔ جب تك چھوٹا د كان دھوتا اورصفە كى كرتا تب تک حاجا نهاد حوکریاک صاف کپڑے پین کرطوری ماما کے تھلے پر پینی جا تا اوران دونوں کا بقیہ وقت ا تضح كب شب كرن اور بيشك جمان بيل كزرتا تها جب جاجا تيار موكر نكلتا تواس كي درجن جربليال اس كرساته موتى تحيل كوئى قدمول مل لوثى، كوئى دائي بائيس چلتى، كوئى كند هير پرزهي ہوتى، كوئى گودييں انھكيلياں كرتى ۔ جا جا كېمخصوص حال اور درجن بجر مليوں كا جلول عجب سال باندهتا تحاله بليال اس بر فدا بوتيل ادر حاجا بليول مين متغزق بوتاله بيه سلسله طوري ماما كے واليم السلام كى آواز تك چلتا اور جيسے ہى چاچا طورى ماما كے تھلے پرنشست جماتا میربلیاں اگلے دن چیچیزا خوری کے وقت تک رخصت ہوجا تیں اور حاجا کی نشست میں یا کسی اور کے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالتیں۔اخلاقیات کے زوال کے اس زمانے میں اپنے مر بی اورمحن ہےایی وفاداری اور مزاج شامی، تربیت یافتہ مریدوں میں بھی خال خال ہی د يکھنے ميں آتی ہےاور اللہ تعالی انسان کو توفیق دے تو ان پڑھ تو چاچا اور اس کی بے زبان بلیول کے اس رویے میں وہ کچھ کیچھ کوموجود ہے کدا مل تعلیم یافتہ انسانوں کی صحبت میں بھی ا ہے آ داب زندگی کیجنے کوئیں ملتے بعض قار ئین کواس بات ہے تعجب ہوگالیکن واقعہ یہ ہے کہ نَوْ جِاحِا كَي بليول مِين وه خاصيتين يائي جاتى تھيں جن كي تعريف كي حاني جاہے۔ انسان سيھينا عا ہے تو جانوروں ہے بھی سکھ سکتا ہے اس کی ایک مثال فقہاء کا وہ تیمر و ہے جوانہوں نے ' فہد' نا می شکاری جانور پر کیا ہے۔ (اس لفظ کا ترجمہ بعض لوگ چیتے ہے کرتے ہیں جوٹھیک نہیں، چیتا انسانی تربیت قبول نہیں کرتا۔اس لفظ کا صحیح معنی '' تیندوا'' ہے۔ یہ بلی اور چیتے کے درمیان کی چیز ہے۔اس جانورکوشکار کے لیے سدھایا جاتا ہے اور میدورندوں میں اتن ہی زبروست شکاری ہے جتناباز برندوں میں ) فقہاء کرام نے لکھاہے کہ یہ جانورالی اعلیٰ فطری خصوصیات کا ہ ل ہے جن وانسان بھی اپنائے اوان کے کردار میں بہتر ہیں اوصاف پیدا ہوجا کیں۔ فقہ حنکی کشورہ کو آٹ کا ب داخلی اللعروف پہ'' قواد کی شامیہ'' کی کتاب الصید میں سے ایک بیرا گراف کا ترجمہ ملاحظ فرما کیمی:

''مش الائمه سرحتی اینے استادیش الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرتے ہیں کہ '' تیندوے'' میں پچھا اس خسلتیں میں جو تلکندا آ دمی کواپنانی جا سیاں ۔ان میں ےا یک سے کہ یہ شکار پر جھینے کے لیے گھات لگا کر حجب جاتا ہے اور اپنے آپ کواس پر ظاہر نہیں ہونے دینا عقمند آ دمی کو جاہے کہ اگر کو کی اس کا دشمن ہوجائے تو بیاس کی مخالفت میں اپنی جان میکان نہ کرے بلکہ اس کے دفع شرکے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہے ادرائے آپ کوتھ کا کے بغیر دشمن سے نجات حاصل کرے۔اس جانور کی ایک صفت ریجھی ہے کہاس کو دوران تربیت اگر کسی نعطی برسزا دی جائے تو یہ سیجھنے ہے اٹکار کر دیتا ہے۔اس کو سکھانے کے لیے پیرطریقہ اختیار کہ جاتا ہے کہ کتا جب و ایسی بی غلطی کرے تواس کے سامنے اسے سزادی جاتی ہے تب میر بھی وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے۔ عظمندلوگ ایسے ہی ہوتے میں کہ دوسروں سے عبرت پکڑتے بین رجیسا که عرب کی مشہور کہادت ہے:"المسعید من وعظ بغیرہ" (نیک بخت آ دمی وہ ہے جس کوکسی دوسرے کے ذریعے تصیحت حاصل ہواورخوداس پرکوئی مصیب آنے سے بمبلے دوسروں برآئی آفت ہے وہ اپنی اصلاح کرلے )اس جانور کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ بیرگندا گوشت نہیں کھاتا بکدایے مالک سے الیجھے اور صاف گوشت کی تو قع رکھتا ہے۔ صاحب عقل شخص کو بیا ہے کہ ایس چیز کو مندنہ لگائے جس کواس کے دہ نے اس پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک ع دت اس کی بیجی ہے کہ بیا یک شکار برزیادہ سے زیادہ تین پایا نچ مرتبہ تملد کرتا ہے۔اگر پھر بھی وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو بیراس کا پیچھانہیں کرتا اور اپنی جان کو بلاوجہ خطرے میں نہیں دُالنّار''(ردامختار، كتاب الصيد: ج٢ص٢٣)

وا تعدیہ ہے کہ وفاشعار کی، غیرت ومروت، ایٹار وقر بانی اور بلند بھتی وعالی دوسلکی ایک صفات میں کہ اگر جانوروں میں بائی جا میں آوان کی حثیت اورا بھیت کو دو چند کر ویتی میں اور اگراف ناان سے محروم ہوقو وہ جوانو روں سے بدتر ہوجاتا ہے۔ اگر چہا دیے پری کے اس دور میں ان اس کے دور ہوں ہیں ان اس اس آل اوساف کی اقد رقیماں کیاں ہوگری ہواتا ہے۔ اگر چہا دور ہیں ان اس سرا ان اس سرا کے واقعین مذات کے دور ہوں ہیں ہوئری وہار میں موجود دوقیر میں وہ کچھ لے۔ اسے بید حقیقت تجھ میں آجائے گی ۔ بید دوفوں تیم میں آمریب قریب دو چروں میں واقعی ہوئری سے ایک ایک خواجوں میں موالا ان میں موجود ہوئی ہوئری ہوئری ہوئری میں ان موجود ہوئری ہوئری

اسموقع برمولانا جوہرنے کانفرنس میں وہ معرکۃ الآراتقریر کی تھی جس میں انہوں نے نہایت صاف گو لئے ہے اپنے ملک کی ساتی جماعتوں کو بھی اور حکومت کو بھی کھری کھری ہا تیں سنائی تھیں اوران پر آزادانہ نکتہ چینی کی تھی۔ان کی سب تقریروں میں بی تقریر ہمیشہ کے لیے یا د گاررے گی جس کے بعد ہندوستان کا پیغمخوار اور تقریر وتح بریکا شاہوار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے گز ر جانے پر نہ صرف انگلتان اور ہندوستان میں اس کے بے شاریدا حوں اوردوستوں کوصدمہ ہوا بلکہ دیگرمما لک میں بھی جہاں جہاں اس کا نام بہنچ چکا تھا اظہار رخج وافسوس ہوا۔انگشتان میں اس کے جومسلم وغیرمسلم دوست تھے ان کا اصرار تھا کہ اے و میں وفن کیا ج ئے۔ ہندوستان میں ہے اس کے عزیز وں اور دوستوں کے تار گئے کہ اے وطن مالوف رامپوراوراس کے بزرگوں کے قبرستان میں پیوندخاک کیا جائے ، گمراس کے نصیب میں مدہ ب تھی کہ وہ خاک یاک بیت المقدس میں آخری نیندسوئے۔انفاق پیہوا کہ بی خیال د نبائے اسمام کی ایک ممتاز ہتی اورفلسطین کےمشہور رہنماالحاج مفتی امین انسینی کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ مرحوم کے رشتے داروں کو بیمشورہ دیں کہ وہ ان کا جناز ہیت المقدس میں لائمیں اورمبارک زمین میں ان کا مزار ہے ۔مفتی صاحب نے اس مضمون کا تارمولا نا شوکت علی کو دیا اور انہیں اطلاع دی کہ محبداقصٰی کی حیار دیواری کے اندرایک حجرہ ان کی قبر کے لیے ان کے ایک غائب ند مداح نے پیش کیا ہے۔اس اطلاع نے ان سب بحثوں کا خاتمہ کردیا جوم حوم کی تدفین کے متعلق ہور ہی تھیں۔ان کے رشتے دار بھی راضی ہو گئے اور انگلتان والوں کو بھی خاموش ہونا یرا۔ ان کے جنازہ کواحتیاط کے ساتھ فلسطین پینچانے کا انتظام ہوگیا اوران کا جسد خا کی بحری جبازیراینی منزل مقصود کی طرف روانه ہوا۔ جب ان کا جناز ہ بورٹ سعید ( مصر ) پنیا تومصر کے بے شارمسلمان اس کے استقبال اور اس کے قق میں دعائے خیر کرنے کے بیے موجود تتھاوران میں ہے بہت ہےلوگ جناز ہ کے ہمراہ بت المقدس کوروانہ ہوئے ۔ جب یہ سری جماعت انقدس پینچی تو ایک جم غفیر فلسطین کے مسلمانوں کا وہاں شریک جنازہ ہونے کے لیے جمع تھا جس کی تعدا دا یک لا کھ سے اوپرییان کی حاتی ہے۔ جس تجرے میں مولانا لدفون میں وہ ایک تلقص عرب مسلمان کے پاس تیز جس کا تحق میں مولانا لدفون میں وہ ایک تلقص عرب مسلمان کے پاس تیز جس کا تحق میں مولانا محد طول کے فصورات بھی کے بار قبل سے دار اور جد قدر تھی کہ اس نے ان کی وفات کی جرس کر مشتق کا مقد میں ایک کی اور جد اسمان کی زندہ مثال مولانا مولوم کی آرام گاہ وہیا جائے ہے ہے کہ انسطانی مسلمانو کی کا فرید اسمانی کی زندہ مثال اور ایک بڑا سے بڑے مولاک کی زندہ مثال اور ایک بڑا سے بڑے مولاک کی کا فرید اسمانی کی زندہ مثال اور ایک کی بڑا سے بڑے مولاک کی کید میں کئی اس کی اور ایک بڑا معاوضہ اس پرال کی گھید میں کئی اس کی خوال کر مؤلور نا رائے میں متصور بندہ مبتائی زائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی ذائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی دائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی دائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی دائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی دائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی دائرین نے بتایا کہ جب اس نے بھی متصور بندہ مبتائی کی کوئی لے میں دائری نے بھی نے مقدر کیا ۔

 ریا۔ اگر بیابی ترکت نیکر تا اور حضر سے افتاق انستان کے مسلمانوں کوساتھ کے کر عوثی فیاسلے
اور ماہر بین کی مدو سے بندوستان پر تعلیے شما کا میاب بوجائے اور ان کے ساتھ سلطنت مثانیہ کو اگر بدوں سے
اندر سے شور ش بر پا کرتے تو جندوستان سے نکالے کے ساتھ سلطنت مثانیہ کو اگر بدوں سے
مختوظ کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر بروں کے درغال نے شما آ کر اس گھن نے گھانا کا کر دارادا کا باادر
پھر جب اگر میروں کی نظر شما آل سعودی کی گئر آئریوں نے اس کوارون کی طرف بھانا کے بمجبور
کی اور میروستی اس جی چھاسم انگل کے براوں میں مگر انوں کی ایک خدار نس چھوڑ کرم گیا۔ اس
کوار در برگور کی ایما پر بیت المقدر میں بین فران کی گھر در اس دو مؤرت کہاں
کوار تے جوانل وفا کو فقیے ب ہوتی ہے۔

بیت المقدر کی مقری و پوار کے پاس موجود بید دقیم پی (بندہ کوئاس و پوارش ان قبرول کی سج جگ کا علم کوشش کے باو جود نہ موسائی آگرکی صاحب کو معلوم جوقد آگا قرارا کی ساتند تعدیل ٹیس جرائے خور در کا کا مادہ پرتی کی فلاظت میں کششر سانسانوں کو بیٹا مورتی ٹیس کیہ حق کوزوال ٹیس اور باطل کو آرائیس ۔ وفا کوئائیس اور دنا کو بیٹائیس جولاگ نظر ہے کی فی طرح جیتے ہیں موست ان کا کچھیٹس بھا کوئیس کی فائم کو جونگ خواجشات پر سرتے ہیں ان کے نام کو جھوٹی زندگی درجے ایس ان کے نام کو جھوٹی زندگی دیے کے لیے جائے اور گئی اور کا رئی بنائی جائے کی وہ وہاں کوئرٹے ٹیس لائیس محضرت شخص المبدر حمد انتہ ہے اس کوئیس لائیس محضرت شخص المبدر حمد انتہ سے میں جھفر تیا کہ جونگ ہوئی اور کا میں میں مواستا تیں انسانوں کو وفا وظامی کی طف اور مقرم روائی گئی ہوئی کی ذات کا راز تیارتی ہیں وہاں وقت تک ٹیس فی خوا خواجس کی دوست ہیں گئی تیں گئی رہے گئی ہوئی ہیں۔

<sup>()</sup> ب با نیا معلوم ہوا ہے کہ ان کی تحریب المقدل کی حقری و لیوار کے مراتھ یاب النظا نمین سے باہر رور منا و نے کے مائے ایک تجرے ش ہے۔ اس تجرے ش مشجود کابارہ شہر معمر کے طل اُکسین کی تو بھی ہے جو ۱۸ اپر کی ۱۹۳۸ء اور تعمل کے معمر کے نشی شہید ہوئے تھے۔ ویکھیے : بیت المقدس والمسجد اِرتھی جرموس بھی ۲۴ دوارالکھوشش کے

#### طوری ما ما کا را ز

نتوج جا کا جگری دوست طوری ماما بھی پچھے تم عجیب نہ تھا۔طوری ماما خالص آفریدی پٹھ ن تھا۔ گورا چٹا، سرخ وسفید، مضبوط قد کا ٹھاور صحت مند جسامت کا ما لک۔ ڈیوٹی ہے فہ رغ ہوکر اس کے دنیا میں تین ہی شغل تھے:اپنے پالتو بٹیر ہے کھیلنا، ریڈیوسٹنا اور نیو جا جا ہے گپ شپ كرنا- نبو حاجا اوراس كي گپ شپ بھي عجيب ہوتي تھي۔ دونوں پولتے اشنے نہ تھے مگر جونکه مزاجول میں ہم آ ہنگی اور موافقت تھی اس لیے دونوں خاموش بیٹھے رہ کر بھی مجس کا نطف الله تے تھے۔طوری ماما کاتھڑ اان دونوں کے جمع ہونے سے ایسانج جا تا تھا کہ خالی ہونے کے باوجود کھرا کھرا مگنا تھا، حالانکہ اس میں منکے کے گھڑے، حائے نماز اورنسوارتھو کئے کے ربیت مجرے ڈے کے علاوہ کوئی خاص چیز نہتھی۔ ماماشکل کی طرح مزاج کے اعتبار ہے بھی خالص قتم كاف نداني يثمان تفا-انتها كي اصول پيند، نازك مزاج ،مهمان نواز اورغير تمند \_ يارول كايار اوران کے لیے سب کچھاٹا کریہ بیجھنے والا کہ دوی کاحق ادا نہ بوا۔ جب وہ ایئے تھڑے یرین کی ہوئی مخصوص نشست پرکڑ کو تم کی تبعاگ اڑاتی جائے کی کیتلی بھر کر بیٹیتیا تھا تواس کی سرمیڈ تی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بھری بھری مو چیس اور سینے کے جاروں طرف پھیلی ڈاڑھی بجیب منظر دکھاتی تھی۔ ماما کا بڑھایا جوانوں کے لیے قابل رشک تھااوراے دیکچ کرانداز ہ لکاں جاسکتی تھ كدوه جواني ميس كيا چيز را بوگا۔اس كا چوڑا چكا اور بھارى بجركم جم بر ھايے كى زويس آنے کے بعد بھی انتا ٹھوں اور اس کی گرفت اتنی جا ندارتھی کہ اگر وہ بھی اٹھنے بیٹھنے اور سہر را لینے کے لیے کسی نو جوان کی کلائی پکڑلیتا تواہے ہاتھ کی بڈی چورا ہوتی محسوس ہوتی۔

ماما کون تھا؟ کہاں ہے آیا تھا؟ پہاڑ جیسا بڑھا یا اکیلا کیوں کاٹ رہاتھا؟ اس راز ں س کو خبر نہ تھی . نہ ماہ اس بارے میں بھی اب کھولتا تھا بنو جا جا کو پیتہ ہوتو ہو، ٹیکن اور کسی کو پچھے ملم تھا، نہ ماہ ہے کچھ یو چھنے کی مجال۔ البنة نبّو حیاجیا کا منجھلالڑ کا جو ماما کے لیے کھانالانے اور برتن اٹھانے پر مامورتھا، بتایا کرتاتھا کہ ماما کاتعلق کسی نہ کسی طرح انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے والے محامدین سے جڑتا ہے اوراغلب ہے کہ ماماا بنی جوانی کے بالکل ابتدائی دور میں ان سے منسلك رباية اوراس كي بيرجلاوطني اختياري اورخود ساخته نهيس بلكه بياس طويل مشقت اور ر یہ ضت کا حصہ ہے جو انگریز ول کے خلاف گوریلاجنگیں لڑنے والے محامدین کے جھے میں آ ئیں شہبیں کیسےمعلوم ہوا؟ ہم نے اس سے یو چھا۔ کہنے لگا: ایک روز جب محلے کی بزی سڑک کوشا میانوں ہے بند کرکے دھواں دارقتم کا جلسہ ہور ہاتھا توایک مقرر نے برصغیر کے جہاد آ زادی میں حصہ لینے والے علما اور مجاہدین کے خلاف پچھے فقرے کیے۔اس وقت میں ماما کو کھانا دیے گیا ہوا تھا۔ ماما کو جلیے جلوسوں ہے کوئی دلچیپی نیتھی لیکن اس دن جلیے کا لا وَ ﴿ اسْلِیمَر ''جبری س ع'' کے نظریے کے تحت محلے کے ہر گھر تک آواز پہنچانے کی جبتو کرر ہاتھا۔ مامانے جب مجامدین آ زادی کے خلاف بہتھرے ہے تو اس دن وہ پہلی مرتبہ کھل گیااوراس کی تنہائی کا را زہمیں معدوم ہوگیا۔اس کی ہاتوں ہے معلوم ہوا کہ وہ سرحد کے قائلی علاقے کے خوش حال گھرانے کا فروتھا۔اس کا اپناباغ ،اپنی زمین اوراپنا گھریارتھا۔اسکےعلاقے کے خان اوگوں نے انگریزوں کو مخری کر کے اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا لیکن ماما کو پیطر زِ زندگی بیندنہ تھا۔ اس نے اپنے سے وہی راہ چنی جو بلند ہمت ،اصول پینداوراولوالعزم لوگ منتف کرتے ہیں ، پھر اس راہ میں سب کچھاٹادیا ، ماں باپ، گھریار ہے دوری اور جلاوطنی قبول کرلی گرحرف شکایت زبان ہر نہ لایا۔ دراص وہ ان لوگوں میں سے تھا جو یاروں کے لیے سب کچھ لٹا کر افسوس نہیں، بلکے فخرمحسوں کرتے ہیں۔توجب دنیوی دوئتی میں وہ حدوں سے گز رجانے کا قائل تھاتو اللدوالوں كساتھ تعلق ہوجانے كے بعدائے كى چيز كاخوف يارنج كيے ہوسكتا تھا؟ جا جائے بخصے لڑ کے کا کہنا تھا کہ وہ تو خیر گزری کہ مقررصاحب جلد دل کی بجڑاس نکال کر رخصت بو گئے ، ورنداس دن کوئی خرابی والی بات ہوجانی تھی۔

طوری ماما کے کردار کا یہ پہلومعلوم ہوجانے کے بعد ہمارے دل بیں!س کی عزت اور بھی بڑھ کی ۔ وہ واقعی ان لوگول میں سے تھا جواب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے ۔افسوں کہ ہماری قوم نے ان حریت پیندوں کی قدرنہ کی اور طوری ما اجھے بہت سے لوگ جنہیں قیام یکت ن کے بعداعلی ترین اعزازات ہے نوازاجانا جاہے تھا، گمٹامی کی زندگی گزارتے ہوئے سمیری کے عالم میں اس ونیاہے چلے گئے جبکہ بہت ہے ٹاؤٹ نسل کے شک یونچیے جو کسی زمانے میں موچی، تلی یا ڈوم ہوتے تھے آج وہ عوام کے ستقبل کے مالک ہے ہوئے ہیں۔ یا کستان پر حكر افي كرنے والے ان خاندانوں نے اس انگریزے وفاداری كی تھی جس نے لاكھوں ملمانوں کی جان لی، بیبیوں اسلامی ممالک کوتاراج کیااور جاتے وقت یہاں اپناتھو کا حاشے والے ایسے لوگ چیوڑ گیا جوآج تک أمنت مسلمہ کے جسم میں ناسور کی طرح سوزش پھیلارے میں۔ انگریزوی بدعید، بدفطرت اور بدخصال توم ہے جس نے ایشیا میں مغل سلطنت کے غاتے،ایشااور پورپ کے تنگم پرعثانی سلطنت کے سقوط اورافریقنہ کے بہت ہے مسلم مما لک کی آزادی سک کرنے کے علاوہ مشرق وسطی میں یہودی ریاست کی سر پرتی کرکے عرب مما لک کو نہ ختم ہونے والی بدامنی کا تخفہ دیا۔اس نے ہرموقع پر میہودیوں کی بیجا حمایت کی اور جب بھی یبودی سلطنت پر براوقت آیا، بیاس کے تحفظ کے لیے اس طرح چو کئے ہوگئے جیسے کچ اگھر کا چوکیدار رات کو کھٹکا س کر کان کھڑے کر لیتا ہے۔

جون بے 1914ء میں جب اسرائنگ کی طرب ممالک ہے جنگ دوری تھی کئی دئی تھرائ تھی کہ
صفی بحر میرودیوں میں جان کہاں ہے آگئی کہ دوائی قدر زورے تراریہ بیاں۔ جدیش معلوم
بوا کہ برطان بے دوطیارہ برواز جہاز فلسطین کے دوستوں میں کھڑے اے گھرے ہوئے
تھے۔ ایکے مالنا بیل تھا اور دوسراعدان میں اور دوفوں ایک منٹ کے فوٹس پر ترکت کے لیے
پری طرح بچوکس شے تاکہ اگر میرودیوں کے فیارے ہے بوالظے کھی تھیائیں میں مدادے تائی

ان کے بیبال طوری ماما جیسے لوگ جنہوں نے اپنی جوانی، گھر بارز مین و جائیداد سب کچھ آزادی کے غاصبوں کےخلاف جہاد میں لٹا دیا،عزت وتکریم کےستحق نہیں بلکہ وہ تیلی احترام کے قابل میں جن کے بسینے ہے آج بھی انگریز کی ٹانگوں پر مالش کے جانے والے تیل کی ہوآتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز کے افتدار کے ایوانوں میں سیننگڑ وں مل پیش ادریاس ہونے اور بیسوں مل بغیر پیش کیے باس ہوئے مگر کسی چیز کے بارے میں اگر حکمرانوں کو کھٹکا ہوتا ہے تو وہ''شرعی نظام عدل بل" ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جو ملک جس مقصد، دعوے اور نعرے کو لے کرینااس میں آج ۵۸ سال بعد بھی اس کے مقصد تشکیل کے بارے میں یو چھاجار ہاہے کداسے پورا کیا جے پرنہیں؟ اور جواب ملتاہے کہ نہ صاحب!اس میں بہت سے خدشات، خطرات اور مشکلات ہیں۔ یہ توالیہا ہی ہے جیسے کوئی شخص صبح ہے شام تک نہر کھودے اور جب اس سے سبراب ہونے کا وفت آئے توبہ بحث چیر جائے کہ کہ اس نہر میں صاف شفاف یانی چھوڑا جائے یا گندے یانی کی نالیاں کھول دی جا کیں۔ دنیامیں اس وقت جو کلکتیں کسی نظر بے کی بنیاو پر بنی ہیں اس میں اس نظرے کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور بات کا تصورتا نہیں کیا جاسکتا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ شرقی تیمور میں کیتھولک کےعلاوہ کسی اور مذہب،نظر بے باعقدے کی حکمرانی ہوسکتی ہے؟ بھارت میں ہندوازم اوراسرائیل میں صبیونیت کےعلاوہ کوئی بات منی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں .....

### لُدّ کے دروازے پر

شخقیق کی آژمیں:

برنارڈیوس (Bernard Lewis)عصر حاضرکامشہورمتنشرق ہے۔مغرب میں اسے علوم اسلامیدین سندنشلیم کیا جاتا ہے اور عالم اسلام کی نفسیات، احوال اورمستقبلیات کے ہ رے میں اس کی رائے''ان'' کے بال بہت اہمیت ووقعت رکھتی ہے۔مستشرق اس عالم کو كيتے ہيں جومسلمان نه ہو....ليكن علوم اسلامي اور شرقى زبانوں كامطالعه اور واقفيت ركھتا ہو۔ یبود نے آنحضور سی امتدعایہ وسلم کی اس دنیا ہیں موجودگی کے دوران پیطریقته اختیار کرایا تھا کہ مسمه ن ہونے کا اعلان کر دیتے تھے،مسلمانوں جیسالیاس، ان جیسی شکل، ان جیسیا نام رکھ ليتے تھے اور پکھ ع صے بعد یہ کہہ کردین اسلام کوچھوڑ دیتے تھے کہ جمیں اس میں دین برحق کی نشه نیال نہیں ملتیں تا کہ عرب کے ان پڑھ اُتی ان نام نہا دعالموں کے'' بغور مطالعہ' اسلام'' کے نتائج من کرشک وشیحے میں پڑھ جائیں لیکن ان کی بدسازش اس واسطے کامیاب نہ ہو تکی کہ سامنے محدر سول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر دیتھے جن کے دل کی گہرائیوں میں ہدایت کا نور أتر چكا تفاا دراليي عيارانه حيله سازيون اور دعالي مكر وفريب سے خدا كے ان سے عاشقوں كوان ك عقيد ب اور نظر بے ہے ذرہ مجر بھی نہ ہٹایا جاسکتا تھا.....لہٰذاصحابہ کرام رضوان اللّٰہ ملیم اجمعین کی مقدی جماعت جس طرح مشرکین کی طرف ہے دی گئی جسمانی تکالف، جا اولئی، عَمَّلِ وَمَا رِبَّ اور مِالِ وَجَانِ کے ضیاع کے سامنے استقامت کا یہاڑین کرڈٹی رہی ،ای طربٰ يبود كن عامانة تحتيق " ( آج كي زبان مين يبودنواز يروفيسرون اوراسكالرول كي سائلينك

اسلا کس ریس ج ) بھی ان کی خدا ورسول ہے محبت وعقیدت اور دین اسلام سے تمسک واستقامت میں ذرہ محرار شدذ ال کی۔

حزب الشيطان كاكروار:

خیر القرون گزرنے کے بعد بہود کے اس طر بقہ داردات نے ایک خطرناک شکل اختیار كرني جس كے ليے "مستشر فين" كے گروہ كے گروہ كھڑے كيے گئے ۔انہوں نے دين اسدم کے انبدام اور مسلمانوں کا قرآن وسنت سے راطاتوڑنے کے لیے «تنگبیس حق وباطل" کا حربہ آز ما ما اورعلوم اسلاميه كا گهرائي ہے مطالعة كركے الى لا يعنى بحثوں اور خالى از فى ئدہ تحقيقات كا وروازہ کھولنے کی کوشش کی جن میں غوط زنی کر کے سرکھیانے والا آج تک کچھ لے کروا پس نہیں آ ، ۔ به شیطانی طریق کارانہوں نے عیسائیت برجھی آ زمایا تھااورعیسائیت اس کی تاب نداد تے ہوئے گم شدہ بھیڑوں کی طرح آج تک بھٹک رہی ہے لیکن اسلام چونکہ آخری دین اورقر آن یاک آخری کتاب ہے اس لیے یہود کی مدابلیسی جدوجہدمسلمانوں میں چند باطنی فرقے پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی اور اُمت مسلمہ کا سوادِ اعظم ان کی اس فتنہ خیزی سے محفوظ ربا میکن جس طرح شیطان بار ہارسوا ہونے کے باوجود اپنے کرتو توں سے باز نہیں ہتا، یہودیت بھی حزب الشيطان كاكرداراداكرتے ہوئے آج تك يجي حربية زماتى جارى ہے۔مسلمان معاشرول میں ایسے ڈاکٹروں، اسکالروں اور پروفیسروں کی کمی نہیں جو پورپ وامریکا جا کران پہودی مستشرقین سے اسلامی علوم میں کسب کمال کرتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے ساتھ حق وباطل كالياملخوبه لے كرلوشت ميں جوآج كل كى اصطلاح مين "ماڈرن اسلام" كبار تا يجبكه الى ير ''یہودی اسلام یااسلامی یہودیت'' کا نام بخاہے۔ بیاوگ مسلمانوں کے ساتھ وہسلوک کر، چ ہتے ہیں جوانہوں نے عیسائیوں کے ساتھ' عیسائی مبودیت یا مبودی عیسائیت'' ایجاد کر کے كيه رسيد، دُي نن نزيراحد، غلام احد قادياني، غلام احدير ويز ، ثدعبده، طرنسين ، ضياء كوك الب، عبدالله چکژالوی، نیاز فتح یوری، گو ہرشاہی، بابر چودھری، فرحت ہاشی اور پینے محمدا نہی وششول کا شبكار ہيں اوراب تو خير ہے اس فوج ظفر موج ش يبودي استادول كي شاگر دخوا تين بھي شال

ہونا تروخ ، بوئن میں جواسلام کی سب سے بوئی خدمت اس کو بھٹی میں کہ کی طرح یا کستان میں '' قوا تندی کی بیکن میں بیٹ تھیر کر کیا جائے جواسلام کی تاریخ کا انوکھا حادثہ ہوگا۔ ایک خطرنا کے مرض:

چونکه يبوديول كاطريقة كاربيه وتاب كه وه اينے دشمنول مے متعلق تمام باتوں حتی كه چيمونی چھوٹی بظاہر غیرا ہم طرآنے والی جزئیات ہے یوری طرح واقفیت حاصل کرتے ہیں پھرا بی جمد توت کو مجتمع کرے معرکے میں جمو نکتے ہیں اس نے برنارڈ لیوں (Bernard Lewis) جیسے اسلامیات اور ملوم شرقیہ کے ماہرین کا ہدف ہیہ وتا ہے کہ وہ اسلام اور عالم اسلام کا بے حد گہرائی ہے مطاعہ کریں اور ضرورت پڑنے پرایے منصوبہ سازوں کی بروقت اور درست رہنم کی کریں جبیب کہانہوں نے اس سے قبل عیسائیوں کے خلاف معرکہ آ رائی کے وقت پورپ اوراس کی نفسیت ہے متعلق تمام جزئیات ہے آگای حاصل کر کے اہم نہیں کر ڈالا البذا آج کا یورپ دنیا بھر کی عیسائی مشنر یوں کوتو یا آتا ہے لیکن خودا بن معیشت، سیاست اور ساج سے اس نے عیسائیت کودلیس نکارا دے دیا ہے۔ ہمارے بال کے مدہراور دانشور حضرات کا معاملہ اس کے برنکس ہے۔ وہ مغرب کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کر کے ان کی جزئیات کو اہل اسلام تک منتقل كرنے سے زیدہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں كه عالم اسلام كى باريك سے باريك بات كومغر لى ز، نول میں منتقل کرکے ان منتشر قین کا کام آسان گردیں جومیدان میں اتر نے سے پہلے اس کے نشیب وفراز سے دا قفیت حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ بیعادت دراصل اس مرض کا حصہ ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کواس دقت لاحق ہے کہ وہ بجائے اس کے کدانی زندگی بدلیں ، دوسروں كى اصلاح چاہتے ہيں۔ ہم ميں كا ہر فرد پورے اخلاص اور خير خوابى سے دوسرے سلمانوں كوراو راست پردیکنا چاہتا ہے۔ دوسرول کے بڑھنے کے لیے اذکار اور مناجات کے مجموعے تھایا ہ، غیرمسلموں کومسلمان بنانے کی سوچتاہے، ان تک اسلام کے ایچھے پہلویہ بنیانا جا ہتاہے جبکہ خودا کہ بات کا خواہش مند ہے کہ جتنی جوانی ، دولت ادر فرصت تفریحات میں لگ جائے ، نیمت ے۔اپ اوقت کی تفاظت، اپنے عیوب کو بے جگری سے ٹولٹا اور دل کڑا کر کے ان کے ازالے پرمخت کرنا ادرا گرکوئی عیب کی نشاند ہی کرے تو اس کاشکر گزار ہونا بمارے اسلاف کاوہ وصف تق جس نے انہیں اوج کمال تک پہنچا ہے۔ ہمار امعاملہ اس کے برنکس ہے۔ ہم میں ہے برا یک اس بات کا منتظر ہے کہ دوسرے مسلمان سیح ہوجا عیں اور اسلام کو دوبار د عالب کر دیں اور

تصويحة نسو

خوده وکان ادھائپ کر من موجوں ملی فرق ہے۔ یہ الیانای ہے جیے معرک کی رزار گرکری کے واقت آئے بڑھ کر قربانی دیے ک مجائے ہو گئی سے ہوئے کرما تھوا الے مور پے سے مراتی دھا کر گئی مندالا میں مان موجود جہائی قائی ہے ۔ اس سے پانتیے لگائی 'اور پی اس کا جم مشاہد مرکز ہے میں اور جس سے بچھا و پاکر کی فضا تو قائم رو مکتی ہے گر قوموں کی فقد پر ہوئی مجھی جانگی۔ مجھی جانگی۔

#### پانچویں حصے کا خطرہ:

بات برنار ڈلیوں کی ہور بی تھی ۔اس نے پیچیل صدی کی آخری دہائی میں جو بیسویں صدی کی طوفان خیز دہائی کہلاتی ہے،۲/مئی ۱۹۹۰ء کواین برگ انتیٹیوٹ فلاؤلفیہ میں لیکچر ویتے بوے مغرب کوآ گاہ کیا: '' دنیا کی آبادگ کا پانچوال حصہ مغرب اور بطور خاص امریکا اور مغرفی نف م کا و تمن ہے۔'' کیکچر میں پیش کیے گئے اعداد وشار اور دیگر بحشیں ای ایک جملے کی تشریح تھے۔ یانچویں تھے ہے مراد مسلمان تھے اور مغرب کے ساتھ ان کی دشمنی کابت کرنے ہے اس يبودي عالم كامتصديرتها كدمغرب كي زندگي كي حنانت اس بات بيس بي كداس يا نچويں حصے كو بوری طرح کچل ڈالے اوران کی قو تول کے مراکز پر براہِ راست تسلط حاصل کر لے خصوصاً وسائل، ذرائع پیدادار، تجارت، بحری وفضائی گزرگا بون، ذرائع ابلاغ وترسیل اور باخضوص سیاست ومعیشت کو بوری طرح اینے قبضے اور افتیار میں لے لے۔اس طرح کے زہر معے خیدات کا اظہاراک نے چند ماہ بعداشین فورڈ یو نیورٹی یاوکوآلٹو میں ایک نیکج کے دوران دوہ رہ کیا۔اس مشہور یہودی دانشور کی طرف ہے مغرب کے سامنے واویدا کرنے اوراس کو ا بھارے کی وجہ دراصل بیتھی کہ اس وقت ملت اسلامیہ کے علاوہ یمبود کا کوئی حریف نہیں۔ وہ ساری دنیا کے عقائد ونظریات اوراخلا قیات ور دایات کوروند کریونی پولرسٹم ( یک قطبی نظام ) کو متعارف کر دا چکے ہیں، جو د خال کے دعوائے خدائی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ وائے مسلمانوں کے دنیا کی آبادی کی اکثریت کوایئے پیٹ اور ثر مگا ہوں کے تق ضور کی پخمیل ہے آ گے کی اعلیٰ مقصد کے لیے جینے کی فکرنہیں۔ یورپ نے عوام کی اکثریت بنتے کے پانچ دن زیادہ سے زیادہ کمانے اور دودن اسے بہتر سے بہتر مزے میں اُڑانے ہے آگی کوئی بلند موج تیمین رکھتی۔ میسرف مجر رسول الشعلی الشعلیہ وکم کی آمت ہے جو خود کو اور سری دیا کو رہائی قلعام کی برکتوں ہے فیضیاب کرتے اور ایلیس کی چیرد کارور ہلاکت ہے بہت کی فکر میں گئی ہوئی ہے۔ چنا مجد د قبال کی عالمی حکومت کے قیام کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے اگر اس کر گاارش پر کوئی خطرو ہے قووہ آمت مسلمہ ہے۔ ووثیر میں ، منظمین حقائق :

مسمہ نوں کے سواد نیا کی تمام قوتوں کی قسمت میں صبح ونی استعار کی حاشیہ برداری کے سوا کی بیار ، اس حافوت ہے نیجہ آزمائی کی ہمت اور ضروری شرائط مسلمانوں بالخصوص جوہری طاقت اور دوعشروں سے زیادہ عملی جہاد کا تج بدر کھنے والی پاکتاتی قوم کے علاوہ کسی ادر قوم میں نہیں بائی جا تیں۔اس لیےروئے زمین پراہلیسی قو توں کےسب سے بڑے مرکز اسرائیل کوکوئی اور ملک شہیم کرے بانہ کرے،اپے مسلمان ملکوں سے خصوصاً باکتان سے شلیم کروا ناوحّال کے کفریہ طاغوتی نظام کے علمبرداروں کی اشد ضرورت ہے۔ یبود کے ذبین دماغ شدت ہے محسوں کرتے ہیں کہ عالم اسلام پرساسی عسکری اورا خلاقی حملوں ہیں پوراز ورخرج کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی اینے مرکز (اللہ، رسول،قر آن دسنت اور حرم کی ونبوی) ہے وابستگی حسب تو قع كمرورنبيس بوسكى بلكدان ميں بے چينى اور بہترى كى تلاش وطلب بڑھتى عى چلى جارى سے س لیے وقت یہود کے ہاتھ ہے لگلا جلا جارہا ہے اور مہ خطرہ پیدا ہورہا ہے کہ اگر ننے عالمی حاغوتی نفام کوجودراصل دخانی حکومت کا پیش خیمہ ہوری طور پر یوری قوت سے نافذ نہ کیا گیا توس را تھیل گرز جائے گا ممکن ہے کہ بھض قار تین کو بیسب با تیس فرضی یا مبالغة آمیز معلوم ہوں لىكىن اگروه درج ذيل دوخروں برنظر ڈال ليس اوائبيں حقائق كى تتكينى كائسى قدرا حساس ہوجائے گا۔ (۱) بحيرهٔ عرب كے ساحل برواقع بلوچستان كے علاقے جيواني ميں (جوونيا كى اہم ترين بحری گزرگاہ کے منہ پر داقع ہے ) جنو لی ایشیا کا سب سے بڑاامر کی بحربیاد رفضائیہ کااڈ انقمیر ئى جار ماہے جس سے ملاقے میں جہاز رانی ، تیل کی تر سیل اور تجارت کو کشرول کیا جائے گا اور الله وسط الشياتك باآساني رسائي كا ذرايد بنخ والابداجم حصة عملاً بلوچستان سے الگ كرايد جے گا۔ ( خبر میں بیدہ ضاحت نبیل کہ بلوچتان ہے تمالا الگ ہونے کے بعد نبر سوئز کے بعد ، ونیا کا بیا ہم ترین جغرافیائی حصہ ک کے ساتھ ہوگا؟)

(۲) وزارت خزانداو دامنیٹ بینک نے میپیدطور پر پیفیعلہ کیا ہے کہ آبیدو پاکستان کے زرمباولہ کے ذخائرام کی بیٹلوں میں رکھے ہا کیل گ۔

قیام کے وقت تجدہ:

 کے ال دشمن کے مامنے جس ہے نگراؤ مَا گزیر ہے، سینیتا ننے کی بجائے اے سیویے لگانے کی فکر میں ہے۔ قیام یا تت نا کے وقت جس ملت وٹٹن فرقے نے کشیر گنوا کرمسلمانوں کا راستہ کھونا ک تن وى اسرائل كوشنيم كروانے كے ليے سرگرم بے كشمير لينے كے ليے پيش قدى كرنے وال مجىدين كى جماعت كوقاد ياني فرقے كاليك شخص جنگلوں ميں اس وقت تك بينيكا تار باجب تك بھارت کی چھا تد بروار فوج سرینکراییز بورٹ پرٹییں اتر گئی۔ آج فلسطینی مسلمانوں کے قاتل اور بوری د نیامیں مسم، نول کو جڑسے اکھا زمینکنے اور یا کستان کے خلاف تباہ کن ساز شوں کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نندوینے کی کوشش کرنے والے اسرائیل کو نیا قادیانی سربراہ مرزامسر وراحمر شلیم کروانے کے مثن برنگلا ہوا ہے۔ یہود کے عالمی قائد دقبال کولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ' لُذ' شبر کے دروازے ( کسی شبر کا ایئر پورٹ اس کا دروازہ ہوتا ہے ) برقل کریں گے (لَدْ اسرائیلی دارالحکومت کے مض فات میں سے اور وہاں آج کل اسرائیل کا بین الاقوامی ایئز بورث ''بن گوریان انٹر بیشنل ایئز بورث'' ہے ) حضرت مسيح عليه انسلام كي حيات كا اتكار كرنے اور برموقع پر يهود كا ايجنث بن كريا كستان اور أمّت مسلمہ کے مفاد کونقصان پینچانے والےاس مرتد فرقے کا انجام بھی لگتاہے کہ یہود ہے زیادہ برتر ہوگا کیونکہ میان دوفرقوں میں سے ہے جن کوصیونی د ماغوں نے مخصوص مقاصد کے تحت اسرائیل میں اسنے کی اجذت دے رکھی ہے۔ جناب گریس ریاست کے اندر ریاست قائم کر کے بیووی آ قاؤں کی خوشنودی ڈھونڈنے والو! جس کے ساتھ جیو گے حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی اورآخرت میں بھی بہود پہلےخودساری دنیاہے سٹ کرارض فلسطین میں جمع ہوئے پھراہیے ساتھ مشبور یبودنواز فرقوں (بہائی اور قادیانی) کوبھی ریاست د قبال کے پایی تخت میں مرکز بناکر دیا۔ پہ اس بات کی علامت ہے کہ کرہ ارض ہے مردود انسانوں کے صفایا کے لیے اُلٹی گنتی شروع ہو پھی ے۔ دیکھیے! با تف نیبی کس رفتارے ان ہندسوں کو گن کر پورا کرتاہے؟

# كاسابلا نكاسے اسرائيلي پارليمنٹ تك

محبوب شريكِ كار:

مقصدی ہم آ بیگی بھی بھی تاریخی و شوں او بھی بخیا کر ویٹی ہے۔ اس کی ہیں مثاب آ ج کی جیسائی دنیا کا اپنے قد کہ ترین و رقم کی بود کے ساتھ وو افقاق و اتحاد ہے جوا مرائل کے استخدم اور مسلمانوں کی تاتا ہی و برباوی سے جوالے ہے پایا جاتا ہے۔ گرشتہ وو ہزار س سے جیسائیوں کے ہاں دنیا کی مموض ترین قوم یہود تھی گر اب و اسے '' سجوب شریک کار'' جہزی ہوئی ؟ اس کی تفصیل بدی و چیپ ہے۔ بیٹر یم کی کی احساس برم سے تحقیقی میں کے تعقیمی ہے کہ معرفی میں جیسائیوں نے میہود کو میرائی کے دعول کی طرح بیٹا اور نداس لیے کہ میہود کا خلف مواقع پر بری تابی اور قتل مام (Holocaust) ہوا بلداس کی وجہ گئے والد ہے جس کا بھیتا آج سے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر مغرب ہے سلم ش اقداد ہے اور اسلام

#### د نیا پرست پیشوائیت:

میرون کے لیے افراد کی آلت بیشہ سے مشکروں ہے۔اس کی ایک دوبروان نے باں اداود فریدہ کم بیدا ہوتا ہے۔(اس وقت و نیاش فرید بچس کی سب سے کم شرح بیدائش میوو میں ادر سب نے دیادہ فلطنظی مسلمانوں میں ہے۔ بیرچز الفہ قدائی کا مکستانا کما کے گئی ٹائی ہے، دوسری جدیدویوں پروقائو فرقاعذا ہے کا نازل ہوتے رہنا ہے جس میں ان سے ایکھو دیش ور

محت مندجہم ختم بوجاتے ہیں اور تیسری یوی وجہ مدے کہ ریکی انسان کا یہوویت میں داخلہ قبول نبیں کرتے۔ یہودیت دنیا کے ان دو غداہب میں سے ایک ہے جس کا مدار دوحانیت اور اِ َیز گریزیں بلکنسل بری اورتعصب برے۔ بیدو نداہب اپنی تعلیمات کوانسان کی نجات کے بیے ضروری سیجھتے ہیں، لیکن ایک مخصوص نسلی گروہ کے علاوہ دوسرے انسانوں کواس سے فیضہ پنہیں ہوئے دیتے کیونکہ وہ بقیہ سب انسانوں کو جانور، اچھوت ادر نجات کے لیے نا قہ بل سجھتے ہیں۔ ضاہر ہے کہ پہلیم ان مذاہب کے بانیوں کی نہیں ہو کتی، پہلو بعد کے دنیا پرست پیشوا وَل کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور بیرجانل پیشوا ئیت یہوداور برہمن دونوں میں وا**فر** مقدار میں یائی جاتی ہے۔ توبات یہ ہوری تھی کہ یہود کے لیے قلب تعداد ہوا مسکار ہاہے۔ اس کوحل کرنے کے لیے یہ بمیشد کسی نہ کسی کندھے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ حشر میں بزدنی اور عیاری برمشمل ان کی اس نفسیات کو انتہائی خوبی اور بلاغت سے بیان کیا ہے۔ چنا نجدا نی اس عادت کے پیش نظر عیسائیت کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے اور ذلت سنے کے بعدانہوں نے اس پرالی چوٹ لگائے کا ارادہ کیا جواس کی جڑوں کو ہلادے اور اس میں ایسے فرقے پیدا کردے جو یہود کے ہمنوا ہوں۔ بیالیا خطرناک انتقام تھا جس کے سامنے عیسانی پیشوائیت رُل کے رہ گی اوراب ہم جے عیسانی ونیا کے نام سے یکارتے ہیں وہ در حقیقت یہود کی روندی ہوئی دنیا ہے۔

احتجاج كاجرثومه:

میدونے پہلاکا مریکا کہ انہوں نے عبدائیاں کے ایک طبقے علی "اجتجاع" کا مرض پیدا کردیا لیکن کی تھی قائم اور موجود صورت ، کیفیت ، عقیدہ و نظیر پیاورادادہ بنظیم واقفہ نت کے ظاف قولی عمل احتجاجی اور اس سے طبیعی کی ۔۔۔ ، جب پیر عراح کہتے ہو جاتا ہے تو بعد میں جب نیا عقیدہ اور نظر پیری صورت و کیفیت و فیرہ قائم اسرموجودہ ہوئے کے آل کے خالف بھی قولی و می احتجاج تو دیخو دوجود میں آ جاتا ہے۔ احتجاج کا ایر جراؤے میں کمی شرائی پاپ کا مم ٹیس چھوز تا اہذا پر ڈسٹنٹ نام کے جو بیسائی سواچ میں مدی عمل احتجاج کا رقم تھے جسائیت کے جموز تا اہذا پر ڈسٹنٹ نام کے جو بیسائی سواچ میں مدی عمل احتجاج کی دو احتجاج در احتجاج کے عمل کے تنع بنر ورجوں ذیل طبقات بی تنسم ہو بچھ ہیں۔ پر ڈسٹنٹ نامی اس فرقے کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا اغلاق میں فسال بات پر ہے کہ تقیدہ ہو یا نقاضہ ، جب کوئی بات موجودا در انگ ہوجائے توان کا اس پر انقل تی گیرار ہتا البدس فسائیک بات اسک ہے جواں کے تن م کر وہوں میں مشرک کہ منتق ہے اور وہ ہے بیودیت ، اس کے محالف اور اس کے نوائم اس کی رمیم اور مقاصد تھی کہ بیودی جذبات کی تمایت و عدافت اور اس کی مخالف کو خدا اور اس سے تو بخی

بوپ صاحب سے ایک سوال:

نہ ہی روایات اور رسوم کے خلاف احتجاج کے بعد دوسرا نظریہ پیش کیا گیا کہ کلیسہ اور یا دری کی ضرورت نبیں ہے، کما ہیا مقد س کا خود مطالعہ کرنا جا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کی دوسرے بندے کو واسط نہیں بنایا جاسکا۔ بر مخص کو خود مختی کرے قرآن و حدیث ...... او د! معاف سیجے گا! خداوند کا مقدی کلام بجھنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ جب میر نظر پیچل پڑا تو عیسائیوں کے ایک ذہبین فروا سکوفیلڈ کوخر پدکراس سے بائیل کی ٹی شرح لکھوا کر اس کی ہزرے پہانے براشاعت کروائی گئی۔ بیقتر پیاالی ہی صورت حال بھی جیسے کہ پچھ عرصہ قبل قرآن مجيد مترجم كے نام سے بغيرع لي متن كے صرف ترجمہ حياب كركثير تعداد ميں يا كسّان كجرمين تقسيم كيا كياتها تاكه "مطالعه قر آن تحريك" فروغ يا سكه و و توخدا كاكرم بمواكه علائے کرام کی برونت گرفت کے سب مدفقتھ گیا ورندا گر ہرجدت پسندمفسرا نیا مجر وترجمہ و تغبیر جھا بناشروع کردیتا تو نوبت جانے کہاں تک پینچتی )اس شرح میں جا بجا یبودی عقائد داخل کردیے گئے تھے۔اب ہوا یوں کہ قد مجمِ مقن مشکل اور جدید حاشیہ آسان تھا، ابذامشکل متن کی بجائے آسان حاشے کا رواج ہوا اوراس ٹی بائل کے ذریعے یہودی عقائد میسائیوں میں تصلتے ملے گئے متعصب عیسائی یا در یوں کے دلوں میں بھی یہود کی قربت اور ہمدردی پیدا ہوتی گئی جتی کہ قدیم عیسائیت ہے روگر دانی ، آزاد خیالی اور عیسائی ا کابر کی تعلیمات کی تقلیم ک بجائے من مانی تشریحات مانے کے متیج ٹیں ۱۲۷ کو پر ۱۹۲۵ء کا حادثہ پیش آیا۔ بیدوہ دن تھ جب رومن کیتھولک عیسائیت جواصل بنیاد برست عیسائیت تھی، بھی بہودیت کے آ کے ڈھیر

بور وین کن ٹافی کے ایک تکم نامے Nostra Nation کے تحت عیسائیت کے الک بنیادی عقیدے اور عبادت کو یکسرختم کرویا گیا۔اس سے پہلے پوری عیسائی ونیا کامتفقہ عقیدہ تھا که یموو( نعوز ، بقد ) خدا ( لیمن حضرت مسیح علیه السلام ) کی قاتل قوم (Diecide Nation) ہے۔ بہذا یبودیوں پرلعنت جیجناان کی عبادت کا اہم ترین جز تھا۔ پیعقیدہ اورعبادت فذیم عیں ئیوں بینی رومن کیتھولک چرچ میں باتی رہ گئ تھی مگر دیپ کے ایک تھم سے ریجی موقو ف ہوگئی اور جعیرز نبہ ماعید تھے (Good Friday) کے نام سے کی جانے والی وہ مخصوص اور اہم ترین عروت جوانیس صدیوں ہے عیسائیت کے لوازیات میں سے تھی اوراس میں یہودیوں پر . علانبیطور پریعنت بھیجی جاتی تھی جُتم کر دی گئی اورانہیں قتل سیج کے جرم سے بری الذمہ قرار وے دیا گیا۔اس موقع برہم جناب بوپ سے بیاتو نہیں او چھتے کہ کسی عقیدے یا عباوت کو موقوف كرنے كاحق انبيس ياكمي اور انسان كوحاصل ہے يانبيس؟ كيكن ان سے بيسوال كرنے میں پوری دنیاحق بجانب ہے کہ وہ کسی تاریخی حقیقت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جب سے بات ان نی تاریخ کی متفقه اور نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ پیہود نے سیح سی سیدنا حضرت عیسیٰ عسہ السلام کو نا قابل بیان اذبیتیں دی تھیں، ان کو نعوذ باللہ تم نعوذ باللہ ولدالحرام کہا، ان کے آل کا فتوی جاری کیا، انہیں کا اور کا تاج بہنا کر میمانی کا جلوس نکالا، رائے میں بے حدوحسب گتاخیاں کیں مسجی عقیدے کے مطابق آئیں ہاتھ یاؤں میں سات سات انچے کی لمجی کیبیں ٹھونک کرسولی برچ مادیا۔حضرت بسوع اسپے علیہ السلام کا یہودیوں کے ہاتھوں صلیب دیا جانا عیسائیوں کا اپیاعقیدہ ہے جوان کی بیجان اور ایمان ویقین کا اپیاجز ولا یفک ہے کہ صلیب کے بغير عيسائنت كا تضور كوني معنى نهين ركهتا .......حتى كه جارون بأبل مين اس كا ذكر اس، ریخی حقیقت کو پوپ صاحب یا کوئی دوسراشخص کیسے بدل سکتا ہے؟

اسرائیکی مولو یول کی کھیپ: اب تک قدم اس بینگل کی تفریح کی حد تک تفار اگلاقدم اس سے بھی فطرناک اٹھایا گیو، رئی لوٹھر سے پہلے تمال سرعدرا صرف انجیل پرخشتل ہوتی تھی، اس نے تو رات کو بھی اس کہ حصہ بنایا۔ اس کر تمریک سے عیدائی تو رات کی عصمت وصدافت پر ایمان لاسے، اے دل ے وحی تشیم کر کے اس سے براہ راست رجوع کرنے لگے، اور اے'' قدیم عبد نامہ'' کے ہم ہے کتاب مقدل بائبل کا حصہ بنالیا گیا، انجیل کو'' نیاع پدنامہ'' کی خوبصورت اصطلاح دی گئی۔ ( ہرے ہاں بھی عیسائی مشتریوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ خدا کا مقدس کلام پڑھنے کی وقوت اس عنوان ہے دیتی میں کدمطالعہ تو ہر مذہب کا کرنا جاہیے ) تورات اور باکھوص اس کے مح ّ ف اور تبدیل شدہ حصوں کے مطالعوں ہے عیسائی دنیا میں نئے ید ہمی رجی نات کی ہر چلی ا وروہ رفتہ اس امر کے قائل ہوتے جلے گئے کہ فلسطین بہود یوں کی سرز مین ہے اور اسرائیل کا قیم بائبل کی پیش گوئیوں کی پخیل ہے،اسرائیل پر تنقید گویابائبل کی محکذیب اورخدا پرحرف گیری کے مترادف ہے۔ حتی کہ یا کشان ہائبل سوسائی کچھ عرصے سے کتاب مقدس کا جونسخہ چھاپ رہی ہے اس کے آخر میں بیکل سلیمانی کا خیالی اوّل بھی چھایا جار ہا ہے (اب تو ہا کتان میں بھی اسرائیلی مولو بوں کی ایک کھیے بیدا ہوگئ ہے جو یہودی رینوں سے انٹزنیٹ برگفتگو کا شرف حاصل کرنے کے بعداس موضوع پر یہودی اسکالروں کے لکھے گئے مقالے اپنی طرف منسوب کر کے شائع کررہی ہے کہ 'مسجد اقصٰی پر یہود کاحق ہے'' بلکہ اب تومسجد اقصی کے مفط ' اَ تَكَلَف بِهِي خَتْمَ كُرُويا كَمَا ہِ، اب تو وہ صاف صاف مِينك رہے ہيں كه'' احاطہ بيكل'' ك تولیت یہود کومکنی جاہیے ) بدنظر بدرفتہ رفتہ اتنا پختہ ہوگیا کہ عیسائی خصوصاً امریکا و برط نیہ کے عیسائیوں میں بہود کے لیے''محبت'' بلکہ ممنونیت اور تشکر کے حذیات پیدا ہوتے گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہود دنیا بھر سے اسرائیل میں جمع ہوکر وہ کچھ کرتے جارہے ہیں جوخو دعیسائیوں ے نہ ہو۔ کا لعنیٰ اس جگہ ہے مسلمانوں کا انخلاء ایک غیرمسلم ریاست کا قیام جہال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ چنانچہ پر عیسائی اگر چہ یہود اور یہود بت کے لیے تھارت آ میز خیرات رکھتے ہیں لیکن بیعقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ''خداام ریکا برمحض اس لیے مہربان ہے کہ امریکا یہودیوں پرمبریان ہے۔''اس نظر نے کی بنیادتورات کا یہ عبد ہے جس کی تعلیم ، نبل کے برطالب علم کودی جاتی ہے:''اور (اے اسمرائیل!) جو کچھے برکت دے میں! ہے برکت دوں گا اور جوتچھ پرلعنت بھیجے میں اس پرلعنت بھیجوں گا۔''امر ایکا میں صبیو نیوں کاسب ہے بڑا میسا کی وکیل جیری فال ویل اینے وعظوں میں کہتا بھرتا ہے: '' دینی لحاظ سے ہرعیسائی و جا ہے کہ

خون آشام حپگا در مین:

دیکھا آپ نے بیودیت کا دخالی کمال! ''مستح دشمن'' وہ خود تھے لیکن عیسائیوں کی ا کثریت کوانہوں نے بیدیا ورکروا دیاہے کہ دمسے دشن' مسلمان میں لبندااس وقت عیسا نیوں اور يبوديوں نے اپني تاريخي دشني تھلا كرايك بات يراتفاق كرليا ہے كەمىلمانوں كوكسى طرح ختم کرویا محکوم بناؤ، آپس کے جھڑے ہم میے کی آید کے بعد نمٹالیں گے۔انہوں نے اگرعیسائیت کو برحق کہا تو فبہا اوراگر یہودیت کو دنیا پر غالب کیا تو بھی سرتسلیم خم۔ آج کل امریکی اور برطانوی عیسائیوں کی اکثریت اس ذہنیت کی حامل ہے اور بیڈھلرناک جراثیم اس کے طبقہ بالا میں بھی پوری شدت سے سرایت کیے ہوئے ہیں۔ چنانچد ایک زمانداییا تھا کدام کی صدر جارج واشتگنن نے یہود کوخون آشام چیگادڑیں (Vampires) قرار دیا تھا کیکن پھرایک وقت اید بھی آیا کدامر کی صدر بھی تحریف شدہ تشریحات کے شدت سے قائل ہوگئے۔ رونالدُريكَّن جيسے صدر كى بيشتر ياليسيال "اسكوفيلڈ بائبل" كى چيش گوئيوں پر بنى ہوتی تنسیں ۔اس کو یقین تھا کہ آرمیگا ڈون کا معرکے خطیم اس کے پہلے دور صدارت میں نہیں تو دوسرے میں ضرور بیش آئے گا۔ اس کے بعض مشیر تو بنیاد پرتی میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ ما حولیات کے تحفظ ، خاندانی منصوبہ بندی اورخو داختیاری موت جیسے مسائل پر بحث کو وقت اور سر ، کے کا ضیاع سجھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سارے داخلی پروگراموں میں تخفیف کر کے سریائے کو آزاد کردینا جا ہے تاکہ آرمیگا ڈون کی جگ اڑنے کے کام آئے۔ ریکن کے نائب

جارت بیش سینتر تھے ہیاں معالمے میں ان ہے جی زیادہ چیش گرئی پرست تھے۔ آزادہ جان اور مشکل کی پرست تھے۔ آزادہ جان اور مشکل کے تحفظ کے لیے کی مورٹ کرار کے حال مل کلٹش نے تو ہر بلا اعلان کیا تھا کہ امرائیل کے تحفظ کے لیے کی مورٹ تھی بیٹر اور ایسے جارت بیش جی نیز اور اپنے والد ہے بھی مورٹ والد ہے بھی نیز اور فورٹ نظیے جیس کیس دی کی دور میرود کی گودش پلے والے بیس نئی فرقے پر شمننٹ کی کفر صبیع بیٹ نوازشاخ " ایا تجلسط" سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہی نسان کس مورٹ کروائی بھی۔ افغانستان کے مشکل سوار میں مورٹ کروائی بھی۔ افغانستان کے خلاف ساموں کے دوائی میں دافغانستان کے خلاف ساموں کے دوائے میں دوائے کی افغانستان کے دوائے میں دوائے میں دوائے میں دوائے میں دوائے کی دوائے کو ان کرائے کے دوائے کو کہ کرائے کے دوائے کو کہ کرائی گے۔

سے سودے اور مہنگے قرضے:

الغرض اب ایسانا از ک دورا آگیا ہے کہ میرودیس این سے زیاد داور پیسائی ہودیں سے

بڑھ کرمسم و شن بن بچھ ہیں۔ یہ دونوں ل کرمسلما ٹول پر وہ جشکنٹر ساستھال کررہ ہیں جو

بڑھ کرمسم و شن بن بچھ ہیں۔ یہ دونوں ل کرمسلما ٹول پر وہ جشکنٹر ساستھال کررہ ہیں جو

کوٹر پیر شنے کے لیے سیستے مود کے کہنا اور ملکوں گو قابو کرنے کے لیے مبتلے قرضوں کے جال میں

جگڑتا ممیڈ پر پر گرفت ادر فیا تی و عربی کی ادا ورغ میود جھے اور مؤتور تو کا لقہ ہر مند میں پہنچ نہ

تاکہ کی کی دعاء و مناجات تجوایت کے قابل ندر ہے، انساب میں تبدیلی خصوصیہ بیرود کی

پھٹر اندا کے ماا مواجل ہیں میں فردوات کے تذکر ہ کو هذف کرنا (پاکستان کے سنے فساب میں

پھٹر انسٹ نیبر' کا عنوان رکھا گیا ہے ہے تھا فائندل، بہا بیول اور قابل ایون کو کام کرے کی

چگر دشا نو سر پر تی کرنا ، (امرا کیل میں صرف ان تین ''مسلمان' فرقوں کو کام کرے کی

برورش اور سر پر تی کرنا ، (امرا کیل میں صرف ان تین ''مسلمان' فرقوں کو کام کرے کی

مسلمان مکوں میں انجیک کرنا اور مسلم موام کو علا و مشاق کے دین خیاب ہونے کی جیاے ان

مسلمان مکوں میں انجیک کرنا اور مسلم موام کو علا و مشاق کے دین و خیاب ہونے کی جیاے ان

فدی ڈور کو ڈاکٹر ہوں ، پر وفیسروں اور اسکالروں ہی مسائل کو دین وایمان کا مسئلہ بنانا ، غرب میں نے تی خیشیں انتیا کراجل کا مسئلہ بنانا ، غرب میں نے تی خیشیں انتیا کراجل کا مسئلہ بنانا ، غرب میں نے تین

) تو ای کار دو بر پٹٹن ٹیٹنل کینیوں کے ذریعے کنٹر ول تن کسد دیبات بھی می اوگ سے کی جگ فرنزی سندہاں مریف کے بین روکی کس اور خشدان کی جگہ تنگینی اور کوک پینے گئے بین ماگری بھی خشد ک، بینے والی مہندی کی جگہ کیمیا و کہادوں سے بناہوائئز کھراستعمال کرتے ہیں۔ اندر کا وشمن:

ان دونوں قوموں کے پاس جتنے وسائل تھے اور انہوں نے جس طرح بے در لیغ انہیں استعمل کیواس حماب ہے تو مسلمانوں کواب تک ٹھکانے لگ جانا جاہیے تھا مگراسلام چونکمہ عیسائیت کی طرح چندرسوم اور دعاؤں کا مجموع نبیں کہ یہودیت کے آ گے جلد ڈھیر ہوجائے · · · بیا یک متحرک، زندہ اور عملی نرہب ہے، مسلم عوام کا اپنے علائے کرام، مساجداور قر آن یاک ہے تعبق ہے، ان کو دینی مدرے اور خانقا ہیں دینی غذا فراہم کرتے رہتے ہیں اور ان کے عهائے کرام بیدار مغزی ہے کام لیتے ہوئے باطل فتنوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور شیخ محمد، بابر چو بدری، جاوید غامدی اورفرحت ہاشی جیسے لوگوں پرنظرر کھتے میں ،اس لیے مسلمان انتہا کی خت ج ن ٹابت ہوئے ہیں۔ان کی زبروست مزاحمت نے دشمن کو بوکھلا دیا ہے۔ پچر قربان جائے جہاداورمجابدین ہے جن کےلہونے اسلام کے چراغ کو نہصرف بجھنے سے محفوظ رکھا ہے بلکہ اس کی روشنی کو تیز ترکرنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہودیت نے بروشلم کے کاسا بدا تکا ( کاسا بدا تکا کے معنی قصر ابیض کے بیں جو یہودی ندیجی داستانوں کے مطابق ان کی نی مقدس آبادی کا صدرمقام ہے۔امریکا کی صدارتی رہائش گاہ دبائٹ ہاؤس کے معنی قصر ابیض ہیں ) ہے ہیکل کی طرز پر قائم اسرائیلی پارلیمنٹ تک کا سفر کر چکی ہے گر وہاں سے القدر ک ک چٹان تک کے رائے میں ہر ہر قدم پراے زبردست مزاحت کا سامنا ہے۔ اس مزاحت کو کز در کرنے کے لیے اسرائیل کوسلم ممالک سے شلیم کروانے اور قضیہ فلسطین کو پور کا و نیا کے ملمانوں کا زہبی مئلہ کی بچائے عربوں کا سایی مئلہ باور کرانے کی کوشش جاری ہے۔ وجال کے پیر و کارائے پیشوا کے تفصوص دجل ے کام لیتے ہوئے حالات کوایے ڈھب پرلانے میں مصروف ہیں۔ اب بیمسلمانوں کے امتحان کا دقت ہے کہ وہ سود، جوئے، فحاثی اور دروغ گوئی

و بددی تی کے اس طوفان میں بہہ جاتے ہیں یا کتاب وسنت سے اپناتھاں مضوفی سے قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کرترام کھانے اور ادام پہنا و سے بچائے رکھتے ہیں؟ اسسلمانو ایا در کھو چوآج حرام میں الوث و دکا کی اس کے قدم باطل کے مقد بلے ہیں ند جم سیس گے۔ ایک حدیث کے مطابق دخال کے خلاف بنگ میں صف آرامسلمانوں کی افواج کا ایک جہائی حصہ بھال کھڑا ہوگا ہے ان شخصائی بھی صفاف نہیں کر کے گھے یوی لوگ جوں کے جرماے کے کڑئی ریظہ تو جا جے ہیں کئی نا تعدر کے دھمی یا سکتے۔

## گش ایمونیم

اسٹینے گولڈ فیٹ جنوبی افریقہ کے ایک متوسط یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا خاندان کٹر مذہبی تو تھالیکن کچھزیادہ تعلیم یافتہ نہ تھا۔ گولڈ فلیٹ کو بھی داجبی سی تعلیم کے بعد كاروبر ين ميدوي مرن كيف ك ليتحارتي يند تول كروما كيا- كولد فليت ف جب يبودي بزوں كے ياس آنا جانا شروع كيا توان زمان شناس اور كھا ك كاروباريوں نے اس کے والد کوریورٹ دی کقعلیم کی طرح اس کا ذہن کاروبار میں بھی نہیں چاتیا ، بیتو گند ذہن اور کا ال سانڈ کی طرح غی اوراز کاررفتہ ہے۔ گولڈ فلیٹ کے الالجی اور بخیل والد کواس سے بڑی تشویش بهوئی، وه آخری عمر میں اینے ارد گرد بہت ی دولت اور اسباب لقیش دیکھنے کا خواہش مند تھااوراس کی جاہتے تھی کہ جواس کی نا آسودہ تمنا کیں پوری ند ہو کیں ان کواس کا بیٹااس کے لیے بورا کر دکھائے گا۔اس نے بڑی کوشش کی مگر گولڈ فلیٹ کے وحشی مغز میں وہ جراثیم ہی نہ تھے جونعم وبُمز کیجنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ گولڈ فلیت نے آ دارہ گردی شروع کردی اس کا اُٹھن بیٹھنا اوباش یہودی لڑکوں کے ساتھ ہو گیا جو دنیا کی ہر یُرائی اس یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ خدا کی محبوب قوم کے بیٹے ہیں۔اس کے والدین کو پچھے بیتہ نہ تھا کہا ل کی شامیں اور راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ رفتہ رفتہ اس کا گھر آناجانا کم ہوگیا یہاں تک کہ ایک دن اس کے والد نے سا کہ وو کش ایمونیم (Gush Emunim) والول کے بھٹھے پڑھ کر'' وفاوارول کے دیے''(Block of the Faithful) میں شامل ہوگیا ہےاور جنوبی افریقہ سے نقل مکا کی كرك" ميراث كسرزين" جا كنجائي جهال وهاب يبودى تو آباد يول يس ربتاج بن ك

باشندےسب ہے پہلے''مسجا'' کااستقبال کرنے کااعزاز حاصل کریں گے۔ '' وفا داروں کا دست'' کیا چیز ہے؟ میان تنشد داور جنو کی صهیو نیوں پر مشتمل گروہ ہے جن ک زندگی کا داحد مقصد محید اقضیٰ کے صحن میں موجود مقدل چٹان پر قائم گنبد کوشبید کرناہے تا کہ اس چنْ ن يرتيزم خ رنگ اور به داغ كھال والے كم عمر و بے عيب سانڈ كى قرب فى دى جائے۔ يبود بھى جيب قوم ہے۔ جب سيدنا حضرت موئ كليم الله عليه السلام ان لوگائے كى قرباني كاتقم سناتے تھے تو طرح طرح حیلے بہانے ان کی جان نہ چھوڑتے تھے۔ انہوں نے ہے دہ تیں یو چیکراینے مقدل نی کودق کرچیوڑ ااوراب ہزاروں سال بعد انہیں قربانی کی سم یوری کرنے کا سودا آجڑھا ہے۔ان کے ربیوں کے مطابق پر قربانی اس قربانی کی یادگار ہوگی جو (بیودی عقا کد کے مطابق ) حضرت ابراتیم علیه السلام کے ہاتھوں اپنے فرزند حضرت اسحاق علیه اسلام کی ہے مثال قربانی سے قائم ہوئی تھی ( یہودیوں کے مطابق ذیج اللہ ،سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام میں جنہیں اس پھر پر راو خدا میں قربان کیا گیا تھا جبکہ ذہبی حقائق ہے ہے کر تاریخی شوامد کے اعتبار سے بھی بیہ بات کسی طرح درست ہو بی نہیں علی )اس گروہ کے ارکان میہود ک بھی ہیں اور عیسائی بھی۔انہوں نے '' روشلم ٹیمیل فاؤنڈیشن'' جیسے ملتے جلتے ، موں ہے ایسی شظیمیں بنارکھی میں جوٹیمیل ماؤنٹ (Temple Mount) کو بیکل کی تغییر کی غرض ہے صاف کرنے کے لیے دنیا مجرکے یہودیوں سے لاکھول ڈالرچندہ اکٹھا کرتی ہیں۔ان تظیموں کے ارکان زیادہ تر دریائے أردن کے مغرلی كنارہ (West Bank) میں ان زمینوں میں رہتے ہیں جوفلسطینی مسلمانوں کوقتل وغارت کے ذریعے جلا وطنی پر مجبور کر کے حاصل کا گئی ہیں۔ اسرائیلی حکومت ان آباد پول کے گرد او ٹجی او ٹجی نا قابل عبور دیواروں کے ذریعے حفاظتی حصار قائم کردہی ہے۔ ان تنظیموں کی شدت پیندی اور دیوائل کی حد تک پنجے ہوئے د ، غی سرسام کا انداز واس سے نگایا جاسکتا ہے کدان میں سے ایک رسوائے زیانہ تنظیم اسٹر ن گنگ (Stern Gang) نے مہا چر کیمپول میں مقیم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کے خون ہے ( نہتے لوگوں کوسامنے دیکھ کریمپودغرا تا بھیڑیا بن جاتے ہیں) اس بے دردی کے

قد رئین کو سے بات جرے انگیز گی ہوگی کہ ان تنظیموں شیں بےود ایوں کے ماتھ تیسا نیوں کا کیا کام ؟ اس کی جو جہ ہے ہے۔ بیٹی اور کیا گا تیدہ کے ثاروں شاں ویں گے۔
ای طرح آکٹر قدر میں شاید بجھ نہ سکے ہوں کہ شکیل ماؤٹ میں معائل سے کیا مال و ہے؟ اس کا جواب ایک پہاڑ کی کتاب کو سکتاتی بھود اول کا کہتا ہے کہ سس کا جواب ایک بہاڑ کی کتاب کہ مسمولا کیا ہے۔
جواب ایک بہاڑ کی کے تعارف سے تعلق رکھتا ہے جس سے متعلق بھود اول کا کہتا ہے کہ مس کا تعلق میں وی کا کہتا ہے کہ مس کا تعلق میں ہود اول کا کہتا ہے کہ مس کا تعلق کے بیار ہے اور پر وظل اپنے بیان کیا کی کام کا تعلق ہے۔
تیمل ای بہاڑ کی کے اور ہے گا اور اس پہاڑ کی چیکھ دیا ہے شہرور ترینا اور فواہسور سے تیمل کی کام کا تعلق ہے۔
تیمل ای بہاڑ کی ہے متعلق اسلامی عبارت کا ویا ہے بھود ترینا اور فواہسور سے ترین شان ایک متعلق اسلامی عبارت گا وہ سے بیاز کی تعلق ہے۔ اس کے بھود کے مطابق اس کے بھود کے دوران کا تام شہون تھی کو حد فیاد انسان شہر میں وادائی کا تام شہون

(Zion) ہے۔ یہ وی وی فقید ہے کے مطابق حضرت داؤ وطیہ السلام نے آس پیر ڈی پالیک عبورت نے نوٹ تیس کے مطابق حضرت داؤ وطیہ السلام نی عبورت نے نوٹ تیس کے ایک ہر داؤ وطیہ السلام بی سرائنس کے ایک ہم ویٹی ہے المجمولی وہ اللہ کا محاصت بالیا۔ ای ساخت اللہ کا بیارہ بیارہ نے ایک اسے یہ مان کو بی مقامت بیانیت (Zionism) بھیسے میں مقامت بیانیت (Zionism) بھیسے ہے۔ یہ مقامت بیانیت رس باقی ہے آو آئیس تھر لیانیا ہے کہ دوامر اللہ کی مسابق کی درائیس کی المیانی کی ایک میں کرتے ہیں ان میں ان کی ایک میں مقامت کی درائیس کی میں کاروں کی کو میں کا بیانیت کی اسلام کی ایک میں کہ اس کے ایک میں میں کا ایک میں میں کا ایک میں میں کہ ان کی ایک میں کہ دو حرب کریں گے کہ اس کا کا کہ دو حرب کریں گے کہ کا کا کہ دو حرب کریں گے کہ کا گھا کہ دو کی کہ کا کہ کی کہ دو میں بیان کے لیے میں کا کہ کہ کہ کی کہ رو میں برتا ہے کہ بیاد کے لیے گئی کہ وہ کی کہ رو میں برتا ہے کہ بیود کے لیے آتی کی وائیس بنانہ یہ مقصد ۱۹۳۸ء جبیر طانے کی سریر میں برتا ہی کا موالی کا گیا گیا۔ جبیر کے لیے آتی وائیس بنانہ یہ مقصد ۱۹۹۸ء جبیر برنانے کی سریر میں برتا ہی کا سریر کی سے تیں برتا ہی طاح کی سریر میں برتا ہی کا سریر کی سے میں طاح کی کریا گیا۔

ينه بروشم (القدل شهر) كوسبيوني سطنت كا دارا نخاافه بنانا - بيه تقصد ١٩٦٥ ويل امريكا كي گرافي مين بوراكرايا كيا -

بیٹ تمام سلم مما لک کونٹی ، اسانی ، گروی انسادہ کے بیٹیے میں تو زکر مسم اور فیم سم باشدوں کوائٹ کرے ٹن (چوٹی ) بر یاشن یا کینو نز (Cantons) قائم کرنے جم ا امریکا اور اقدام جمع و کے انتخاب کے تحت مقرر کے جائیں کے اور جن کے تمام تدرتی مسختی، آئی ، معد ٹی اور دگر وسائل بیز نئل ، پائی ، لیس اور فون وفیرہ فیاوی شووریات کے ادارے پر انہو تازیقتین کے ذریعے بین الاقوای میرون کم کینوں ( Companies کے ادارے کرے وہار ایسے تحکران مساط کروا و ہے گئے ہیں کہ بہتی کو تا کیٹی کی تیوٹی ریئی تیس میں وص کس ورکے پائی ہے۔ ان باتوں کو کوئی افسانہ سجھ گا اور پچھ کوئوں کوان میں اسپ وطئ کے میں صورات کی تصویر کالم ایس کے ۔ شرق مشکل کوئان کی انسانہ سجھ گا اور پچھ کوئوں کوان میں اسپ وطئ کے میں

اوراب و ایک مسلم اور سابقه پاکستانی دانشور دٔ اکثر ابوالمعالی نے بھی اپنی کتاب The Twin Eras of Pakistan میں صاف صاف کھردیا ہے کہ (خاکم بدین ) نئے ہزاریے کی کہلی د مائی کے اختیہ م تک یا کستان کی نکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا۔ پہلانگڑا جواس ملاتے کا سب ے زید و ترتی یافتہ ،خوشحال اور معدنی صنعتی طاقت ہوگا،ری پبک آف بلوچستان ہے۔دوسرا كرا چي اور حيدرآ باد (شېري سنده ) كوملاكرليات پوريا جناح پور، تيسراديهاتي سنده پرمشتل سندهو دلیش، چوقد شه لی علاقه جات اور آزاد ومقبوضه شمیر کوملا کرمتحده تشمیر کی شکل میں ہوگا۔ میہ ت س بینی پریس مین بٹن نیویارک سے۱۹۹۲ء میں شائع ہوکر۱۹۹۳ء میں یا کستان آ چکی ہے، عام دستیاب ہےاور پڑھنے والے ہم وطنوں کے حوصلوں کی بلندی کا کام دے رہی ہے۔ 🖈 چوقه صيهوني عزم نهايت تثلين بي يعني محيد اقصي كوشهيد كركي بيكل سليماني تغيير كرنا-اس کے لیے برسط پر کام ہورہا ہے۔ ایک طرف گولڈ فلیٹ جیسے دہشت گرداوراسٹرن گینگ جیسی بدنام زمانتنظییں اینے منصوبول کی نوک ملک درست کررہی ہیں، دو مری طرف صیہونی میڈیا بید کوشش کررہا ہے کہ فلسطین برقیضے کی حقیقت کے ادراک ہے مسلمانوں کو بہکا دے۔ چٹانچہ بھی اس کو'' آزاد گرطن'' اور'' قو می غیرت'' کاعنوان دے دیاجا تاہے بھی اے''چھٹی ہوئی زیلن اور ليے ہوئے ہں'' کامسّلہ بتایاجا تاہے کبھی اے' خانماں بربادفلسطینیوں' کےساتھ''سپرطاقتوں کا کھیل'' کہ یکرمعالمے کی نزائت کو دیا دیا جاتا ہے۔ لیٹن غضب بدہے کہ اس مسئلے ہے دین اور ندب کے عضر کو خارج کردیا گیا ہے اور اب کسی کوشعور ہی نہیں کہ ہیا سرائیل اور فلسطینیوں کے ورمیان زمین کا نناز ع نبیں جو ندا کرات ہے حل ہوجائے گا، بلکہ بیری و باطل کامعر کہ ہے جس میں ہرصاحب ایمان کی آنہ مائش ہے۔ مدرحمانی اور شیطانی قو توں کی جنگ ہےجس میں ہرایک کلہ گوا پی حیثیت کے بعذر جوابدہ ہے۔ تیسری طرف مسلم محاشروں میں نوخیز اسرائیلی مولویوں کی کھیے تیار کی جاری ہے جو سحید اقتصالی اور ارض فلسطین کومظلوم یہودیوں کی میراث قرار دیتی ہے جے اگران کے حوالے نہ کیا گیا تو استِ مسلمہ نکذیب آیات اللہ کی مرتکب ہوگی۔ چوتھی طرف وعل اور فریب کی شعبدہ بازیاں ہیں۔آ ثارِقد بمد کی کھدائی کے بہائے مسجد اقصلی کے نیچے گبری

نمر نگیں کھود کر وہاں عارضی طور پر یہودی عمادت حاری کی جا چکی ہےاور یہودی. `آ ہے عوام کو بیہ باور کروارہے میں: 'فی الحال زیر زمین اور ستقبل قریب میں برسر زمین ''اس زیر زمین منصوب کوزین کے اوپر لانے کی وہ کوشش جس کے ذریعے آخری مرسلے کا آغاز ہوگا، یمبود ایوں کی اصطلاح میں "کش ایمونیم" کہلاتی ہاور جواس خوفناک اور خطرناک عمل کے متج نب اثرات (Collateral Effects) کے مطالعے کی تحمیل کے بعد اس ظہور میں آیا ہی جا ہتی ہے۔ الم صبیونیت کا پانچوال عزم گریٹر اسرائیل کا قیام ہے یعنی فلسطین کے بعد شام، مبنان، اُردن ، کویت اور عراق مکمل جبکه سعودی عرب ،مصر اور ترکی کے سچھے علاقوں پرمشتمل عظیم تر صہونی ریاست کی تشکیل جوسجائے منتظر وموعود ( دخال اکبر، جدیدترین ٹیکنالوجی کے ذریعے خدانا شناس دنیا کواینے چنگل میں کرنے والا، نئے عالمی نظام کا سر براواعظم ) کے شایاب شان ہوگی اور پورے کرہ ارض کے لیے وضع کے گئے" نئے عالمی نظام" New World (Order کونا فذکرے گی۔واقفانِ حال مسلم زنماء پار ہااس کا اعلان کریکھے ہیں کہ اسرائیس کا سانپ ان تمام مسلم مما لک کو ہڑپ کر جائے گا گر دوریار کے مما لک فلسطین کی پھر بھی کچھ فکر رکھتے ہیں،لیکن تمام عرب ممالک خادم الحربین الشریفین کی بیردی میں کا لے دھندے والے گور کے گغیر وں کی اس جوڑی (بش وہلیئر ) کا سایۂ عاطفت تلاش کرتے رہتے ہیں جن کی رگ جاں پنج بہود میں ہے۔ صبیونیت کا پروردہ عالمی استعارائے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان حکمرانوں ہے دومنہ والے کڑیا لے سانپ کی طرح (جوایک منہ سے پکیار تاہے اور دوسرے ے ڈستاہے ) سلوک کرر ہاہے۔عالمی طاغوتی نظام اعلان کرچکا ہے: ''نہم آخری اور فیصلہ کن بنگ لڑ رہے ہیں۔ہم ساری دنیا کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔'' (صدر بش: خطاب فرور ک ۱۹۹۱ء) شرکی طاقتیں ہمہ جہتی طریقہہ (Many Front Approach)استعال کررہی ہیں جبکہ خیر کو پھیاا نے کے ذمہ دارتا حال بدی کی تو توں کے جھکنڈوں سے واقف بی نہیں ۔انہیں کون سمجھائے ذرااینے اردگر د کی خبرلوا انہیں کون بتائے پہاڑی کے پیچھے سے فوج پڑھی آ ربی

ے۔ آج آس یکی رکوامت کا ہرفرد اپنے اپنے دائرہ کاریش ذمد داراند اور شلصانہ کردار کے ذریعے روک سکتا ہے اور اگر ایسانہ کیا گیا تھ کھڑ کس آنے والے ہوگنا ک عذاب کورو کنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔

(140)

سب شاٹ پڑارہ جائے گا جب لا دیلے گا بنجارا

### زردگنبر کی شبیهه

ۋا كەلىمىر ئە داخن ايك مىتازامر كى سائىس دان سے۔ يەكىلى فور نياشى واقع اشين فورۇ ريس ج انشيئيوٹ سے وابسة ب\_اس نے تعميراتي مقاصد کي غرض سے زمين کا جائزہ لينے کے لیے ایکسرے کی طرح کا ایک راڈ ارایجاد کیا ہے۔ بیراڈ ارزیخی حقیق کے لیے استعمال ہوتا ہےاوران حوالے ہے خاصا قابل اعماد ہے۔اس کے ایجاد کردہ طریق کا رمیں کی علاقے کی ارضی تی تحقیق کے لیے پہلے ایک فضائی فوٹو گرافری ہوتی ہے گجرز بین کے اندر کی ساخت اور ریگر معلومات کے لیے جدید سائنس طریقہ THERMAL INFRARED IMAGINARY استعال کرتے ہوئے زمین کے اندر راڈار داخل کر دیا جاتا ہے جوزمین کے اندر کی آوازیں بھی جانچ لیتا ہے۔اس جغرافیائی اور ارضی شخیق کی روشنی میں افجینئر صاحبان اینے منصوبے کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈائٹر ڈولفن کتر قتم کا شدت پہند (DISPENSATIONALIST) ہے۔ اس کی شہرت من کر سجد اٹھی کی جگہ بیکل سیمانی تعمیر کرنے کی مہم چلانے والے مشہور ادارول میں سے ایک ادارے بوشم ممل فاؤنڈ پیشن نے اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ فاؤنڈ پیشن میہ جا بتی تھی کہ ڈاکٹر موصوف اوراس کی ٹیم ہیکل کی تقمیر کے لیے مسجد اقصیٰ کی زیمن کا سروے کرے۔ بظاہراس کا مقصد ارضاتی جائزہ تھالیکن در حقیقت وہ پیچا ہے تھے کہ محید اتصیٰ کی حیارویواری کے اندر موجہ وتعمیرات کی بنیادوں کا جائزہ لیا جائے کہ بیکس حد تک مضوط بیں اوران کے نیجے مرگوں ک س زاویے سے کھدائی اوران میں ارتعاش پیدا کرنے والے آلات کی تنصیب سے آئییں

اليه نقصان پننج سكتا ہے كه وہ (خدائخوات ) كچيم صے بعد بوسيدہ ہوكرخود ہى گر جائيں اور اسلامی و نمااس کو یمبودی کارستانی کی بجائے قدرتی حادثہ سمجھے۔ ڈاکٹر ڈوففن ہے اس کی ٹیم کی آ مدورفت، قیام اورمنصو بے کی بخیل کے لیے اخراجات کا تخیینہ یو چھا گیا تواگر چہوہ خودعیسا کی تھااور بیود کےاس یو پیگنڈے کا قائل تھا کہ خدا کی مرضی یکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبره زمین برجیج نے قبل بیکل کی تغییر ہوجانی جائے .....کین یبودی تنظیم کے باس موجود فنڈ ز کے پیش غراس نے انہیں ساڑھے دی لاکھ ڈالرز کا خرچ بتایا۔اس تنظیم کو کیولری چیپل نامی سر مابددار یبودی نے اس ' بخظیم کار خیز' کے لیے رقم تن تنہا فراہم کر دی اور ڈاکٹر ڈولفن اپنا سائنسی ساز وسامان اور عملے کے ساتھ القدس شہر پہنچ گیا۔ یہ 1999ء کی گرمیوں کی بات ہے۔ وُ اكثر وْلِفُن نے '' زِينِ تَحقيق ہے متعلق را ڈار' اور ديگرساز وسامان كے ساتھ كئي ہفتے اس مقدس شیر میں گزار ہے۔اس دوران وہ القدس کی تاریخی اسلامی عبادت گاہول کے قریب کھدائیاں اورا میکسرے کرتا اور مٹی کے نمونے اورمسلمانوں کے رقبل کا جائزہ لیتا رہا۔ جب منصوبے کے اصل حصے بینی سجد اقصلی کے قریب اس نے کھدائی شروع کی اور زمین کے اندر آ واز وں کی جانچ کرنے والا ایکسر بے کرنا جا ہاتو فلسطینی مسلمانوں میں زبر دست اشتعال کھیل گیا۔ پورےشہر کی فضا خراب ہوگئی، خطرہ محسوں ہونے لگا کہ ڈاکٹر اوراس کی ٹیم پر نسطینی عانباز فدائی حملہ ندکردیں۔اسرائیلی حکومت نے سیحالات دیکھے تو فاؤنڈیشن کودیا گیاا جازت ن مەمنسوخ كرديااورامر كېي ۋاكثر كوتكم ہوا كەجلداز جلدا پئاساز وسامان لىيىشے اور تملەكوساتھ لے كر رخصت بوجائے .. ڈاكٹر ڈولفن تو كيلي فورنيا واپس رخصت ہوگيا ليكن كيا ميم مُرك كئى ؟ نہیں ہر گزنہیں! بیت المقدل کی جگہ ہیکل کی تغییر یہود یوں کے لیے سرسام بن چکی ہے۔ان کے خیال میں جب تک ہیکل تقییر نہیں ہوگا ،ان کا نجات دہندہ دخال اعظم ان کی بدد کوظا برئیں بوگا اور جب تک وه ظاهر نمیں ہوگا ان کوحب منشا غلبہ حاصل نہیں ہوسکتا ندان کے مصائب ختم ہو بچتے ہیں لبندااس وقت درجنوں تنظییں اس غرض کے لیے کام کررہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مقدیں مید کوشبید کر کے اس کی جگہ یہودی عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔اس غرض کے لیے

ایکوں ڈالر چنرہ اکشاہ دتا ہے اوران تظیوں کی ویب سائٹ پر ناظرین کوکام کی رقد روز قی سے مطع کیا جاتا ہے۔ پوکٹش ہمہ جبتی ہے اس مثل ہم بریودی چاہے ، سیاست دان ہویہ دہشت گرد فنزہ مربر ماید دار ہویا جوئے کے کسی مرکز کا کیشئر ...... پٹی اپٹی جشیت اور وسعت کے بقر رحصہ لے دیا ہے۔

جون ١٩٢٧ء ہے اب تک ۱۰۰ ہے زائد مرتبہ جوشلے یہودی مسلمانوں کی اس انتہائی مقدس عبوت گاہ پر حملے کر چکے ہیں۔ان حملوں کے لیے اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا كەپىصغر ١٣٨٧ ھ كےموافق ہے۔ بيدہ كامبينة تحاجب تقريباً ١٣٨٠ سال قبل مسمانوں كوخيبر کے غدار بیودیوں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ان حملوں میں سلح بیودی رتی سب ہے پیش پیش رہتے ہیں۔ایک مشہور بہودی ہی شومن گورین کو جب اسرائیل کا بی اعظم بنایا گیا تو اس کا ا تخاب کرنے والوں کے پیش نظراس کی دیگرخصوصیات کے علاوہ ایک بات ریجی تھی کہ وہ ١٩٦٤ء ميں بيت المقدى يرحمله كرنے والے ٥٠ مسلح غنڈوں ميںسب ہے آ گے تھااوران كي قیادت کررہا تھا۔ ان حملول میں اسرائیلی حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ وہنہیں جا ہتی کہ ا سرائیلی فوج کے ذریعے کام کروائے اور پھر دنیا بھر کے خوابیدہ مسلمانوں کو جنگا کرمصیبت مول لے۔اس کی خواہش ہے کہ بیکام یہودی انتہا لیندایے طور پر کریں اور وہ بڑی بڑی نا قابل عبور دیواریں تغییر کر کے انہیں تحفظ فراہم کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۲۷ء ہے آج تک اسرائیل کے سرکردہ ریتوں ( ذہبی رہنماؤں ) نے ان تظیموں کی کارروائیوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ یہودی وہشت گردوں کی طرف سے معجد بر ہونے والے متعدو تملول کی ایک بار بھی اسرائیلی حکومت کے کسی المکاریا کسی سیاسی یارٹی کے عہد بدار نے ..... جیاہے وہ حکومت میں ہو یا ایوزیش میں .... مذمت نہیں کی ، بلکہ ریلوگ اگرا بنی حماقت کی وجہ ہے ایسے کسی منصوب پر تمل کے دوران گرفتار ہوجا ئیں توان سے نظیم قومی ہیر وجیساسلوک کیا جاتا ہے۔ان میں ہے کسی بھی دہشت گرد کو لمےعرصے قید کی سزانہیں دی جاتی بلکہ اسرائیلی صدرنے ان کی سزاؤں میں خصوصی اختیارات کے تحت تخفیف ہی کی ہے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کداعل سطح پر حکومت ان کار روائیوں کو نصرف پسند کرتی ہے بلکہ اس میں دود رپردھ کمل طور پرشر کیہ ہے۔

حرم قدی پر ہونے والے شدیر منے حملوں میں دوبڑے برے تمام بر بشال رہ ہیں جو

سرکاری طازم میں اور اسرائیلی سرکارے بھاری شخوا دو مراحات پائے ہیں۔ ہیں بیودی رہنما

پریس کے سامنے اسرائیلی عوام کوتو اس کی تقیین کرتے اور عمر بی سے تعاقب بہتر عالے برد پریس کے سامنے اسرائیلی عوام کوتو اس کی قلین کرتے اور عمر بی سے تعاقب بہتر استعمال کرتا

ہوائی کو سند فصطین کو عرب بیمود کا جائی تا اور جو کو استعمال کرتا

ہوائی کو سند فصطین کو عرب بیمود کا جائی تا ان شاہور کرائے کا گئی میجود ہوں کے سامنے کیے

ہوائی کہ مسلم اعتمال انتقال آگیزی کرتے اور چونی کی بیودی فعند دوں کا سرپرتی اور

سرکرتے ہیں۔ اس کے خطابات کا خیادی موشوع ہے ہوتا ہے: '' جمیل میٹیلی بیولنا چاہیے

سرکرتام جواوطوں کو اکنوں کرنے اور ان کی راست بنائے کا مقصدات ہے ہے مقدی موات گاہ

اور تربان گاہ قتیم کی جائے '' امریکا خصوصاً نیو یارک (جو تیویل کے گھ کہلاتا ہے) سے

اسرائیل گئے ہوئے بیمودی اس حوالے ہے سب سے زیادہ فتیدہ ہیں۔ آئے بیمان میں سے مقدی میں۔

اسرائیل گئے ہوئے بیمودی اس حوالے ہے سب سے زیادہ فتیدہ ہیں۔ آئیس میٹیل میں۔

پو چھا کے کہ سحبر اتنسی کو جاہ کردینے ہے ایک بولٹاک جنگ شروع ہوگئی ہے کیا آپ اس کا انداز وٹیس جو آئی نے کہا!'' فحیک ایا لگل بہی بات ہے۔ کین ایک جا باقی جمہ ہے جد ہیں کیونا بھی اس میں مجیش گے، چرایم تمام عربوں لیون فسطنی مسابانوں کو، بیشہ عرب مسابانوں کو اپنی دولت شروکرنے اور اس کا معرف ڈھونلے نے جی فرصہ نجیس اامرائنل کی مرزشین ہے تال دیں گا دوجہ ہما ہی عہادت گاہوں کواویم فوقیم کریں گے۔''

ہنہ ۔۔۔۔ روزن جورنا کی ایک یہودی تنظیم کا اکل عبد بدار یہودی وہشت گردوں کے
لیے دنیا مجرکے یہودے چندہ اکٹھا کرتا ہے۔اس نے فیرنگی محافیوں سے بر ملا کہد:"یہودی
عبادت گاہ کی تغییر کے لیے سعید اتنسی کو تباہ کرنے سے اگر تیسر کی جنگ عظیم شروع ہوجاتی ہے تو چنگ ہوجائے۔فدا کی مرضی یمی ہے۔"

تو برادران اسلام یہ بین دہ حالات جن کی روے ایک اندھا بھی بجو مکتا ہے کہ سجور آقسی سخت فطرے میں گھر کی ہوئی ہے۔ آئ پر سمازشوں کے گھرے بادل منڈلا رہے ہیں۔ نتبج فعینی مسمونوں نے اپنے ذکتی جموں ہے اس کے گردھاتھی و بوارکٹر کی کرر کھی ہے میکن وہ کب تک تجا اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بیان کائیس بوری اسپ مسلم کا، وے زیمن پر بنت والے برگز گری فیرت ایمان کا مسئلہ ہے کین صالت ہیں ہے رفاسطین سے ٹم ہمی شریک بوئے پرکوئی تیاز ٹیش، اٹھنی کے آنو پو ٹیھنے پرکوئی آ مادہ ٹیمی مسلمانوں پر جومعا ایب نزل بھورے بین اس کا ایک برا سب ہیر ہے کہ انہوں نے اپنے مقدس مقامات کو بھی بھوا رکھا ہے اور اپنے مظہم بھائیوں کے بارے میں ایک سٹک دلان ہے تھی کا مظاہم وکررہے بیں کداس کے انہام کوموج کا کون ہے آئیتی ہے۔

رئیج الاول کے مبینہ میں ہمارے ہاں خانہ کعباور مسجد نبوی کی تصیمیں بنائی جاتی ہیں۔ان مقامات سے محت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔اس لیے وہ اسے اپنے ذہن کے مطابق اس کا اظہر رکرتے ہیں لیکن اس مظلوم مجد کا کیا ہوگا جو یہود کے قبضے میں ہے اور کوئی اس کویاد نہیں کرتا۔ واقعہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے دونہیں، نتن مقدس مقام ہیں: بیت اللہ ، مسجد نبوی اور ہیت المقدس \_ پہیے دومقام برتومسلمان حاضری بھی دیتے ہیں اوران کی خوبصورت تصاویر بھی ہر گھر میں آ ویزاں ہیں۔ بہت ی مساجد میں روضة مطہرہ جیسے خوبصورت گذید بھی ہے ہوئے ہیں۔ فیصل آ پادیبیں ایک فیکٹری کے ساتھ بنی محدیثیں ایک گنید کے اندرا تنا خوبصورت اور فیس کام ہوا ہے کہ انسان کسن ذوق کی دادد بے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیمسلمانوں کے عشق ومحبت ے جذبات ہیں لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اینے تیسرے مقدل مقام کو بھی نہیں جوانا چاہے۔ ہمیں اس مسکلہ کوزندہ رکھنا ہوگا کیونکہ مستقبل قریب میں ہماراسب ہے ہڑا امتحان اس مبحد کے حوالے ہے ہوگا۔مسلمانوں کے گھر، دفاتر اور پیٹھکیں اس مقدس مقام کی تصاویر ہے آ راستہ ذخی جا بھیں ۔اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہو علی ہے: مساجد کے مرکزی بال کے وسط میں جو گنبد بنایا جاتا ہے اس کی ساخت بیت المقدی کے مشہور زمانہ زرد گنبد کے طرزیر بنائی جائے تو بہایک حدت بھی ہوگی اور مسلم امد کے قطیم ورثے سے نسبت کا اظہار بھی۔ ایس نبت جے ہورے دشن فراموش کروا دینا جا ہے ہیں۔ قیام اسرائیل کو بچاس سال ہو کیا یں اور ضف صدی میں کرہ ارض کے مسلمانوں کی وہ نسل دنیا ہے گز رچکی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کی زیارت کی ہو۔اب تواسین کی مبجد قرطبہ کی طرح نئیسل جزتی ہی ٹیم کہ بیت المقدن مائی وہ نیز کیا ہے جو ہم ہے چیس ل گئی۔ جرت ہے کہ آپ کو نیف
اور کر بل کی اسلائی تعبرات کا موروز اپنے ملک شمل جائے گئیں بہت المقدر کو تی ایسا تیم
میں جدیتی رہی ہی بالدی اور ایسا تیم میں بہت کی تی تعبرات مسلمانوں کے مکوں میں بہت کی تی
میں جدیتی رہی ہی بین اور اب تو جدت طراز کی کے وظافر امونے و کھنے شما آئے ہیں۔ اگر تی
ہین والی میں جدیل میں ہے چیدا کیا کے مرکز کی بال کے وسط میں ذرو گئید بین جائے تو بیٹ اندار
ہیڈ والی میں جدیل کو اس کا فرانسی ادارات کی سال کے وسط میں ذروگئید بین جائے تو بیٹ اندار
ہیڈ والی میں جدیل کو اس کا فرانسی اندار الحف تی آ جائے گا۔ شریب موسمی میں میں آفسی اور
ہیڈ میں میں تین رو کیا کہ مطاور ہاؤ کی ہا جائے گا۔ شریب موسمی میں میں آفسی اور
ہیڈ میں میں میں رکھ کی مطاور ہاؤ کی ہا جائے گا۔
ہیڈ میں میں میں رکھ کی مطاور ہاؤ کی انواز کیا دور کی جائے گئی میں بنایا جائے تو اس پر
کو کی انواز یا وہ انسانی خرج کی مجافزے کیا گئی۔
جو تو جائی روامات اور ورٹے کی مخاطرے کرتے ہے وورد درٹ کی طرف سے ای بیٹ کے
جو تو جائی روامات اور ورٹے کی مخاطرے کرتے ہیں وہ وورد درٹ کی طرف سے ای بیٹ کے
جو تو جائی روامات اور ورٹے کی مخاطرے کرتے ہے وورد درٹ کی طرف سے ای بیٹ کے

جوقوم ہی روایا - اور ورٹے کی حفاظت کرتی ہے وہ قدرت کی طرف سے اپنی بقائے فیصلے کروالیتی ہے اور جوائیس فراموش کرد ہے قوائشداوراس کا وین کی کامیشان ٹیمیں ، وہ کی اور کو اس کی حفاظت کے لیے کھڑ اکردیتا ہے۔

## تورات کیا کہتی ہے؟

''مولانا میا حب الرامل علیم'' ''فیلیم اسلام ورتبه الله و برکانه'' ''مین مقترات میسکتی تین که امرائش میدد دی ریاست نیمن ، میدد یول کی ریاست ہے؟'' ''اسرائشل کی نفرت کے کھیل ہے ان کا مطلب کیا ہے؟'' ''اسرائیل کی نفرت کم کرنے کے علاوہ اور کیا مطلب توسکتا ہے؟'' ''جب قو رات کے مطابق اسرائیل کی بدا تھا ایول کے جب خوداس کا نعدااس ہے فرت کرتا ہے قوان کو کیا بڑی کے دو اس مرود وقع مکی فرت کے گرتا جاسے میں کہ اید تی اس کہنا ہے اس کمار دوق مرک فرت کم کرتا جاسے میں کہا ہے تاہد میں اس کمارت میں

ے حصہ پا؛ چاہے ہیں جوالک عبد حکمان، گستار نی انبیاا در فصار دیڈ کل قوم کے لیے مقرر ہے؟'' ''اچھا آپ کچھ دہنما کی تو قر مائیں؟'' '' پہلے بید تاہے بدلوگ شکل صورت سے مولوی تقے یاعام آ دگی؟'' ''مولوی بیٹے تھی تو جمہیں پر بیٹائی ہے''۔

> ''تو پھر ہیاسرائیلی مولوی ہوں گے''۔ ''اسرائیلی مولوی؟''

" جي ٻال ! آن کل بلاك سوه كي ايك نائق شرفكي ہے جو نباست اور توست بل اس كي پيكي تين قبول (شكم پرست طه دو باري ملا اور ك طال ہے جي نمبر لے تي ہے" \_

''اچھا آپ اب اس موضوع پر کچھ ہو گئے'۔

''ان حضرات کا کہنا تھااسرائیل کی پارلیمنٹ میں سلمان بھی ہوتے ہیں؟''

"آپایک دوکانام بتائے"۔

''گهری خاموثی.....''

''اچیا نینے! اسرائیل کی حکمراں اگودت لیمر پارٹی کے دستور ش کھنا ہے:'' اسرائیل دوسری ریاستوں جی ایک ریاست ٹیمن ہے۔ تو رات کی بھیشد دہنے والی شریعت اسرائیلی قوم اور اسرائیلی ریاست کا قدر تی وستور ہے''۔

''اس کا حوالہ آپ دے کتے ہیں''۔

''حوالہ؟ آپنیٹ پر جا کئیں اور وہاں ہے خود لے لیں لیکن کیر مجمعے بیضرور بتا ہے گا کہ

''قدرتی دستور'' کا کیا مطلب ہے؟''

'' وہ حضرات رہیجھی کہدرہے تھے کہ ارضِ فلسطین کی وراشت اورمحجداقصی کی تولیت

کاحل یبودکو ہے''۔

''ارض فنسطین کی وراثت کالفظ اندر کا کھوٹ بتلار ہا ہے کہ وہ اے ابدی یہود کی ریاست سجیحة ہیں۔اس سے ان کی کچلی ہات کی خور خو زفقی ہوگئ''۔

"اس بات پر میں ان کو میکڑوں گا کیکن مولانا صاحب! مسجد افضی کی تولیت تو میرد دکو می جا ہے کیونکہ بیمان ان کی فدہمی عمارت گاہ '' دیکل سلیمانی' 'مقی''۔

'' پی پات پوری ہونے و بیجے اارش قلسطین کی دراخت سے ان میمودی ما ذک کی مراد کی ہے۔ ہے؟ مادی دراخت آئر میشن کی کرقو میں ہود پابر سے بیال آگر آ بادہو کی گئی ۔ خود قر مات میں انگست کے مصرف ایرا تیم میں انگر انسان کی میں میں انگر نسال کے بیشتر سے ایرا تیم میں میں انگر انسان کے بیشتر کی اور انسان کی میں انگر انسان کے بیشتر کی اور انسان ہو میکئے ہیں 8 اگر روحائی دراخت کا دکوی ہے تو خود تو راحت کے مطابق میرو کیے بیال کے وارث میں سے بیال کی وراخت کی سے ان سے بیال کی وراخت گئی کی وراخت کی میں گئی نے ورند وہ میٹین رہے ان کو بیال سے اور شدی میا تم بیان کی انسان کی میان کے دراخت کی میان کی دراخت بڑھی ہے۔''

 گی۔خلاصہ بدکہ بیوگیہ بعود پول نے تغیر نمیں کی الن سے پہلے کی تغیر تخی اور ان کے جدائل قریم کے مجدول سے آیا د ہے۔ بیود صرف اس عبادت گاہ پر دلوی کی سکتے ہیں جو پہلی مرتبہ انہوں نئے وقعیر کی بود مجھ اٹھی کر ہم گز نمیں کر سکتہ کہ بیوا ابتدا سے بیود کی عبادت گاہ دشتی۔ میدود ہول سے بڑارول سال پہلے سے چلی آ رق ہے اور ان کے بعد گی'' قیاست تک مجدد گاہ ایل اسلام رے گی''۔

المن اسلام رب گئا "

" دو پیدا صول بیان کرر ب شخه که برفرق کی مرکزی عبادت گاه ای کوسطنے چاہیے" ۔

" بیروا دو اصول بیان کرر ب شخه که برفرق کی مرکزی عبادت گاه ای کوسطنے چاہیوت وقت

" بیروا دو اصول ؟ اس اصول کا جواب دے چکا جول یہ بروکو بیچ گدیتی ہی تھی کہ برے

لے لیتے جب سیرینا حضرت موئی علیہ السلام این کو ترفیب دے دے دی آخر اجرار ب سے تھے کہ برے

ساتھ چلوا دور بیرات دی گاہ چھڑا اولیکن گٹائے بہودی کہدر ہے تھے." تم اور تبہارار ب جا کراؤ وہ بم
تو تشمیر جیٹے ہیں۔" اس وقت قلسطین کی دورا شاہ اور کہدر ہے گئی ہے۔

" اب انہوں نے آ و سے سے زیادہ فلسطین پر جقد کر تی ایا تو بیروائیں تو جو کیس گئیس۔

" بیس تسلیم تو کر این جا ہے۔" ۔

'' یہ بقد انہوں نے ٹیمل کیا۔ تو رات گئی ہے کہ تقدرت اُٹیمل یہاں ہا تک کر لائی ہے تاکہ سیدنا حضرت می علیدالسلام کے ہاتھوں ان کو آخری سزاد واسے ۔ اب جو کو کی اس نا جائز بھنے کوسلیم کرتا ہے وہ کھی اس سزاکا مستق ہوگا جوان کے لیے مقر ہے۔''

''مولان صاحب! آپ فلطین کی بات یہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہے ہیں؟''

'' یمی بات میں ان ایمان فروشوں سے پوچھتا ہوں۔ وہ اسرائیل کی بات یہاں بیٹھ کر

كيول كرتے ہيں؟

اب اصل جواب سننے: ویل شما اس وقت جو محک طالات ہیں بیر ب فلسطین میں ہوئے وائی''آ خری جنگ عظیم'' کا چیش فیر ہیں جس کو ہر چورون یا آرمیگا ڈوان محک سننج ہیں اور اس میں پاکستان وافغانستان کے جاہد ہیں کا عظیم صدہ ہوگا۔ زرقادی عراق سے بیرودی انخاری کی طر شہید شیر ہوا بکد اس نے محبور اقتصالی کے شخط کے لیے جان دک ہے۔ زرقا سے بعقوبہ تک کی واستان حیات آپ فور سے پڑھیے! ہر موڑ افضیٰ اور القدس سے ہوگر گزرتا نظر آکے گا۔ فغی نستان کی بٹل قد رتی و خائز سے جر پور پہاڑوں کے لیٹیس بھیون کی پہاڑی کو خدا کی مفضوب قوم سے بچانے کے لیے ہے۔ باہری معجد کی شہادت، محبور افضیٰ کی شہادت کی ریبرس ل ہے۔ یہودو ہووا کی ہیں۔ کاش عرب وعجم تھی الیک ہوجا کیں''۔

''مولانا صاحب! آپ کی ہائیں تھی جمیر میٹین آئیں''۔ ''جر تھے رکھی نہ سجھ اے کون سجھ اسکتا ہے؟ میں تھی ٹیس چا بتنا کہ ساری ہائیں فی امنور کھول کر سجھا دی جا ئیں ۔ اس سلسلے کوآ ہستہ ہت چانا تا چاہے۔ ورندلوگ جہاداورتقو کی چھوڑ کر حضرت مہدی کے انتظار میں آ مان کی طرف مندا تھاکر چینے رہ جا کیں گے اور جب حضرت مہدی کے لکٹرکی آ واز گیگی کو تھا جا اور ترک جہادنے انجیں یا اس کی ٹسل کوان

ق بل نه چوژا بوگا كه دوان مبارك جماعت ش شال بوكين "\_

### بهترین دوست بدبرین دشمن

امریکا آنے جانے والوں سے لوگ بلاوجہ ہی دلچیہی رکھتے ہیں اور وہاں کی طلسمہ تی وشا کے بارے میں ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ان کی دلچیوی کی اپنی اپنی وجوہ ہوتی ہیں۔ بندہ کوان میں ہے کوئی پڑھا لکھا معقول فخض مل جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس سے تین سوالوں کا جواب معلوم کیا جائے۔ان تین سوالات کے مختلف جوابات سامنے آتے ہیں جن کوجع کرنا اورمواز نہ کرنے ہے دلجیب صورتحال سامنے آتی ہے۔ان تین سوالوں کا ذ کر پھر بھی ، آج آپ کو میں اس حوالے ہے ایک نو جوان کی کبی ہوئی بات سنا نا جا ہوں گا۔ یہ ذ مین نو جوان اسکالرشپ پرامر یکا گیا تھا اور اس نے سات ہزار طلبہ میں پہلی یوزیشن حاص کرکے خود کواس وظیفے کا حقدار تلمبرایا تھا۔ بندہ نے اس سے یوچھا:''مجھی کسی یہودی ہے مله قات رہی؟''اس نے کہا:'' جی ہاں! میراایک کلاس فیلویہودی میراا جھا خاصا دوست بن گیا تھ۔اس کا خیال تھا مجھےاس پر تعجب ہوگا اور میں بےساختہ پوچھوں گا: یہودی اور دوست؟ لیکن میں نے ایس نہیں کیا۔ میں یہودیوں کی نفیات کو جانتا تھا کہ نجی زندگی میں یہ بہترین کاروباری، اور بہترین معاملہ کار ہوتے ہیں نیز بیمزاجاً اٹنے گھنے ہوتے ہیں کہ اندر ہے " بوائل" بورے ہوں پھر بھی جرے یر" سائل" ستائے رکھتے ہیں۔تھوڑی در بعد میرے مہمان نے خود ہی کہا: ایک مرتبہ میں نے اپنے یہودی کلاس فیلو سے تعجب کا اظہار کہا کہ ایک مسلمان وہ بھی یا کتانی،اس ہے دوئ چەمعنی دارد؟ اس پر میبودی زور سے بنسا۔اس کی بنسی اس طرح کی تھی جیسے مزے لے رہا ہو۔ پھراس نے کہا:تم میں اور ہم میں تو فرق ہے۔تم مسمان اخرادی طور پر حاری مخت دشمن ہولیکن اینجا کی طور پر حاری وفا داری کا دم جرنے بھی تم ہے آگے دیکی فیس بے ہم بیرود کی ابنجا کی طور پر تبہارے پور تن دشمن بیں کیس افراد کی طور پر تم تمبیں بہتر ترو دوست یا دیگ'۔

قار کین محترم اس ایک جیلے میں یہودی صاحب نے اپنی نصیات اور طریق کارسیت کر رکودیا ہے۔ یہودی دنیا میں کہیں مجاب ہوتی گور پروہ کیسائی ہوں کین ایک لیے کے لیے اجا کی ذمہ واری ہے ناگن ٹیس رہتا ہ نما ہے یہ بھولنا ہے کہ دوا کیا گیا تھ کا فرد ہے جس نے چار ہزار سالہ واری ہے ناگن ٹیس رہتا ہے اس سے بھولنا ہے کہ دوا کیا گئی تھے یہودی ''مہرا ہے کا ملک'' بھی کہتے ہیں) میں واقعی کی شحائی ہے اور وہاں کے باشیوں کو وہاں ہے بالجبر نگال کر اپنی بشیاں ب رہی ہے انہواس ظلم پر پروہ والے میں اسے بھی دھاوا کرتا جا ہے۔ اس اجا کی تھا مختیم میں جس نے اداکھوں فنسطیٰ مسلمانوں کو بھر کر رہا ہے، ہریمودی اپنی شرکت اور تی جھتنا ہے لیکن آس پروں کے مسلمانوں ہے اس کا سلوک مثال ہوگا۔ جبکہ اس کے بھس فلسطین کے طالات ہے اجراء کم مسلمان یہودیوں کے حوالے ہے جمہوری کے جبکہ اس کے بیکس فلسطین کے طالات

یروی و سے در بید در دوال کی واضح مثال اور کون یہ وگی ؟ "اسر انظام ردو باذ" اور"القد س کی آزادی تک جگ رہے گئی ہیے فور کا گئے والے بہت ہیں گئی اس وقت بجکہ جمال کو اس کی اسلامیت پہندی کی سزادی جادی ہے اور قلطینی سلمانوں کا جیتا دو گھر کردیا گئی ہے، پری و دیا شک کون ہے جواہل قلطین کو اس جان کی کے عالم ہے نظفے میں مدود ہے تک سے آگ آیہ بود؟ ایک المناک صورتحال میں سلمان موام کی طرف ہے افزادی طور پر اپنے فلسطین بجائیوں کے ساتھ المداد کے بہتر ہی جذبات میں کی ٹیش بائی جاتی سلم عام کا کمال بید ہے کدوہ اخرادی کو تا بیوں کے باوجو بالمل ہے مفاہدے کے تیارٹیس سنم کا ان حکم انو ل کی وجہ ہذبہ ہے گئی آتی ہے جن کے باتھ میں اس وقت عالم اسلام کی لگام ہے اور وہ مسلمانوں کے جذبہ ہے گئی آتی ہے جن کے باتھ میں اس وقت عالم اسلام کی لگام ہے اور وہ مسلمانوں کے ے اس بت کے لیے گوشاں روی ہے کہ اے عالم اسلام میں ایے حکوان میر آ جا کیں جو عوامی سمج پر سلمانوں میں مقبول ہوں کیک حب الوفنی اور تی وفا داری ہے عاری ہوں۔ بضا ہر ملک وصت کے خیر خواہ ہوں کیکن کر ہی وہ کچھ جو مفرب سے میں میں جاتا ہو ۔ تی رکی شاندار کامیانی کے بعد اس کے ساتھ رواد کھے جانے والے جانبدارانہ اور وحشانہ سلوک پر پورے عالم اسلام کی خاص تی گی آئے اور کیا توجیکر ہی ہے؟

یبال بی کار میں است کے اٹل علم دوائش سے ماجز اندود خواست کروں گا کہ فدار امغر لیا
افکا رو نظریت سے مغربی جمند ہے۔ وہ کہ گاران کے بیجیس سربری مطالعہ کرے اس کے
گرویدہ نہ ہوجا کیں بلکہ اس کی حقیقت تک رسائی کی کوشش کریں۔ الجزائر کے ایو فلسطین
دوسری مثال ہے جہاں مغرب کی نام نہا دوایات کا دوطا بی اورا خلاقی اصولوں کا کو کھا بی
جماری مثال ہے جہاں مغرب کی نام نہا دوایات کا دوطا بی نادرا خلاقی اصولوں کا کو کھا بی
افغانستان میں طالبان کی کھوست کو تسلیم نشکے کے اورا خلاقی کی بیجودی وزیر خادید میڈ میسی مختلے
افغانستان میں طالبان کی خوصت کو تسلیم نشر نے کا مذرا مربو کا کی بیجودی وزیر خادید میڈ میسی
جمہوری اصولوں کے بخیر جائم ہونی ہوت یا رائولوں نے اس کو جمہورے پہندی بھول کیا تھا۔
جمہوری اصولوں کے بغیر جائم ہونی ہوت یا رائولوں نے اس کو جمہورے پہندی بھول کیا گیا ہوں کہا ہوت کیا
اب حاس کے ای اصول پر حکومت حاصل کرنے کے بعد جمہورے پہندی کیوں یا ماں ہوری
جائری جواب سیفا تون یا اس کا لوگی جائے میں شدہ میں مغرب کے
جائری جواب بینا تون اور کا لوگی بین باکسی چھا کے۔ اس کے لیے جمس مغرب کے
طریق کا درخو کرنا ہوگا مضموں افو لی ہور ہائین چھا کے۔ ایمی شدارا خورے سنے!

عالم اسلام کی استگول کومر ذکر نے اور اے تنز ول کرنے کے لیے مغرب نے تخلف طرح کے حرب اپنار کے بیان مغرب نے تخلف طرح کے حرب اپنار کے بین مغربی ایٹیا، معرفی ایٹیا، معرفی ایٹیا معربی کا ایٹیا کے محربی ایٹیا کے محربی ایٹیا کے محربی کی ایک ایٹیا کو محدود کرنے کی ایک ایٹیا کو محدود کرنے کی ایک ایٹیا کو محدود کرنے کی ایک ایٹیا کی محدود کرنے کا کہنا کے محدود کی ایٹیا کی محدود کی ایٹیا کی ایٹیا کی مدرے کی گئی تھی۔ بعدویوں اور مہازت کی مدرے کی گئی تھی۔ بعدویوں اور مہازت کی مدرے کی گئی تھی۔

عالم اسلام میں اسلامی قوتوں کو دبانے کی کوششیں عمویاً تین طرح کی بوتی ہیں (1) Neutral sation کیتی اٹیس بے اثر بناتا (۲) Containment کیتی ان کی قوت واثر کو محدوداور کر ورکرتا اور (۳) Marginalisation لیتی اٹیس دشکل کر کزارے کر دیتا بان تیوں طریقوں پڑھیلی گئٹلو ایک ستقل موضوع کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہ پیجر بھی سیج بھر دست ہم ان عموق طریقوں میں سے تیسر سے طریقے پر بھٹ کریں گے۔

Marginalisation کا مطلب ہے کئی کا کل مقاطعہ کرکے اس کا ناطقہ بند کروں حائے۔ جب کوئی قوم یا ملک یا گروہ یا وجود دیا وَاوردهمکیوں کے نفاذِ اسلامی ہے یاز نہ آئے اور بإضابطه اورعملأ اس سمت پیش قدمی کرناشروع کردے تو مغرب اس کامقاطعه کرناشروع کردیتا ہے۔ بیمقاطعہ بالواسطہ؛ پلاواسطہ، علانہ اور خفیہ برقتم کا ہوسکتا ہے۔ وہ تمام انسانی اور بین الاقوامی حقوق جن کا وہ حقدار ہوتا ہےاور وہ تمام مراعات جن کا وہ مستحق ہوتا ہے اس کے لیے ممنوع قراروے دیے جاتے ہیں۔ بھی بیہ مقاطعہ مغربی مما لک فردا فردا کرتے ہیں بھی جض بڑے مما لک یا خورسب کا سربراہ امریکا کردیتا ہے اور بھی یہی کام سلامتی کوسل ہے کروایا جات ہے۔کوشش دراصل اس بات کی ہوتی ہے کہ اس قوم کی زندگی دو بھر کردی جائے اے عملاً اچھوت بنا کرر کھ دیا جائے۔ کے علم نہیں کہ افغانستان کے وہ مجاہدین جو حقیقی اسلامی روح سے مرشار تھے اور جن میں آئیندہ کے افغانستان کوشیح اسلامی خطوط پر لے جانے کی صلاحیت موجوو تھی۔مغرب کی اس ضرب کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب تک نجیب اللہ کی حکومت رہی مغرب اے بیانے کے دریے رہا۔ جب وہ باقی نہ رہی تو مغربی اقوام اس بات کی کوشش میں رے کہ مجاہدین میں مقاطعہ ہووہ لوگ اقتد ارمیں آ جا ئیں جوسیای سوچھ بوچھ کے حامل ہیں اور بیدار مغز ہیں۔ پھر جب طالبان اقتدار ہیں آ گئے تو ان کا کیسامقاط عد ہوا؟ جو کیے افغانستان میں ہور با ہےاس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مغرب اس کی جی تو ڑ کوشش کر رہا ہے کہ خواہ کوئی برسر اقتدار آ جائے مگرطالبان کوز مام کارنہ ملے۔

ین کچھسوک سوڈان کے ساتھ روار کھا گیا۔ اسلامی انقلاب کے آئے ہے قبل سوڈان کو

معتنف شم کی مدودی چاتی تھی۔ کمک میں کی رہا تا وادارے جو بین الآوا کی رہائی اور امادی کی ساتھ میں الدوا کی رہائی اور امادی اور ک مٹائیس تیس کا امراک کے سعیہ بھرور پر کسی مدود پر کرتے تھے۔ بیش معرفی اور اور اور کے سیاسی الدو بخرگردی سے نیس کی سرف سے بیٹن بلکہ اس سے آئے بڑھ کر بعض عالی اداروں اور مکول نے سووان پر پہند کی سرف کی داروں اور مکول نے سووان پر پہند کی اور کسی کا محتال کی بھر کرتے ہوئی کا محتال کی بھر کہ سووی اس اف فرکردیا۔ عالی بیٹن کی بالدون کی مرکب سووی اس ف فرکردیا۔ عالی بھر کا کہ محتال کی دوسے دست سی جو پائیس کی معلم کی محتال کی دوسے دست سی جو پائیس سے بیٹر نہا ہے۔ تا کو فیل اس وی اس فیل کو دی۔ ویست میں جو پائیس ایس مسلم کول پر دیا تو ڈال کروہ سوف ان اور افعال تھا ہم بیٹر کی کا ادار دیگر کردی۔ میں اس معسل کی کا ادار دیگر کردی۔

نہ کورہ تینے اطریقوں سے میٹ کر ایک صورت Aggressive Neutralisation کہنا تھے۔ کہلاتی ہے۔ لین غیر معمولی طریقے ہے با ضابطہ تملداً ور بوکر اسلامی تظ میا اسلامی مکوں کی اس قوت کو تھ کردیا جو ستنشل قریب یا جمیع میں بالواصلہ یا بلادا۔ بطد نفاذ اسلام کی راہ میں اور باطل ہے مقابلہ آرائی میں سرگرم ہونے کی مسالحیت دھتی ہو۔

ایی ہی ایک کوشش ۱۹۹۱ء بھی لائے گئے تا جکتان کے انتقاب کے طاف کی گئی۔ تا جکتان میں جزب الہمضة نے اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کیونسٹ تھرانوں کو اقتدار چھوڑنے پرجمبود کیا تکار میں اور مہائن کیونسٹول نے ندھرف یہ کہ سے بی کی لیے K.G.B کی مددے اسل کی قوتوں کا تختہ بلید دیا بلکہ بورے ملک بیم مسلمانوں کا تمل عام شروع کردیا۔ ہزاروں افراد شہیدہ وے اور کی لاکھاوافقال شان بھی نیاد کئی پڑی۔

عالم اسلام کے پاس دیا کے ہم میں وسائل ادوا مگانات موجود ہیں۔ کافق مرفرو کے تفظیر نظرے اللہ تعالیٰ نے اُمت مسلمہ کو وہ قمام تعقیق دے دی بیری کہ جن سے کو تی قوم مرفرو ہو گئی ہے۔ شاید اُمت تکد میں متجا بی کو چھ چاہوا تر ادر یا گیا ہے، اس کا یکی مطلب ہے۔ آ خرت ہیں جوانو ماہ اس انشاراللہ بلیس کے دواس ہے الگ ہیں۔ Geo Politics کے نقط نظر سے در کھا جائے تو گئی امورا ام نظر آتے ہیں: (۱) الله تولى في اس امت كواوراس كرم كواس حصييس آبادكيا جومعتدل ترين شار

بوت ہے۔ یکی علاقہ کرم یانی کا منطقہ یعنی Warm Water Belt جی کہلاتا ہے:

(٢) دنیا کی تمام آبی گزرگایی جھی ای علاقے میں ہیں۔

(m) پیعلاقہ انسانی وسائل ہے بھی مالامال ہے۔

( م ) یمی خطه خام مال اورتوانائی کے خزانوں ہے جراہوا ہے۔

شاید بھی سبب ہے کہ اس علاقے میں بے شار حکیل القدرانمیاء آئے اور یہاں کی تاریخ معرکمۂ خیروشرے بھی خانی نبیں رہی۔

بات دوسری طرف نگل روی ہے۔ ہم پھرامل مضمون کی طرف لوشتہ ہیں وہ یہ کہ
مغرب اسمام ہے ایک ایک جگ گزرہا ہے جے موت وحیات کی جنگ ہے تعییر کیا جاسکت
ہے۔ وہ ہمارے مادی وسائل اور قدرتی گزرگا ہول پر تبشکرنا چاہتا ہے گئین ہم انشکی ڈات
اوراس کی رحمت ہے اُمیدر کھتے ہیں کہ وہ انگل ایمان کو فقح والی بیانی سے سرخور فربائے گا۔اسلام
اور مغرب کی مختلش کا نتیجیان شاہ دائلہ بیا اطل کی شکست کی صورت ہیں تکلے گا۔

مغرب کی پیشت پنائی ہے فائد و آغا کر یہود چنتا بھی قلم ڈ طالیں اور مسلمان اس پر
ضوش روکرارش مقدر سے ہوفائی کا عذاب چنتا بھی قلم ڈ طالیں اور مسلمان اس پر
یہود کو اس دو آل کو احراب بیش دیا ہوگا۔ آخری عدالت سے پہلے ایک عدالت
مرزشن اعتدل پر گئی اور بیود تا کی جرچ کو پھر وال اور دخول کے چھیے نے قال نگال کر
شن اعتدل پر گئی محققہ سے نے یادہ پکی اور پھی ہے فیسٹی مسلمانوں اور وین
مجر سے بیود پوس کے معرکے کا انوام ہی ہوتا ہے۔ گئے تظریہ آوان اندا مام کے لیے ہے جو
محرب بیود پوس کے معرکے کا انوام ہی ہوتا ہے۔ گئے تظریہ آوان اندا مام کے لیے ہے جو
محرب بیود پوس کے معرکے کا انوام ہی ہوتا ہو گئے دے چی اور تقسیمی مسلمانوں کو
طرف نے فرش کفانیہ بین اور جو مسلمان ہونے کا دوگوئی کرتے ہوئے بھی اس سے ۔ تعلقی کا
طرف نے فرش کفانیہ بین اور جو مسلمان ہونے کا دوگوئی کرتے ہوئے بھی اس ور بیود توان وں پر
جر سے والاکوڑ اس کی چیئے بید کے برس کررہے گا۔

#### قیامت کےسائے

اور بالآخراس قیامت نے اپنے سائے پھیلانے شروع کرویے ہیں جو سرز مین شام پر ١٩٣٤ء يه مندلاري تقي \_ (شام كسي زمانے ميں ان جارعلاقول كا نام ہوا كرتا تھ: شم، أردن، لبنان اورفلسطین \_احادیث مبار که میں جب اس علاقے کے متعلق کوئی پیش گوئی وارو ہویا تاریخ کی کتابوں میں شام کالفظ آئے تو اس سے ان جارملکوں پرمشمل پوراعلاقہ مراد ہوتا ہے جو کسی وفت حارصو ہے ہوا کرتے تھے۔اسرائیل کے جنونی صہیونی حکمران بھی اس پورے علاقے کواپنا وراثتی ملک مجھتے ہیں اور شام وأردن کے پیش پسنداور غیرت وحمیت ہے محروم حکمران اپنی ذ مددار یوں سے جتنا بھی نظریں جرا کیں اور چند دنوں تک جان بحے رہنے کے لیے جتنی بھی خوشامد کریں، یادر تھیں کہ یہودی تیویاں گھر میں رکھ کرنیم عیسائی نیم یہودی نسل زیادہ دنوں تک نہ جنم دے تکیں گے ،عنقریب صبیونیت کی خون آشام بلغار کا زُخ ان کی طرف ہونے والا ہے ) اس قیامت کا آغاز درحقیقت آج ہے ۹۰ سال قبل ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوگی تھا جب ترکی میں Treaty of Versaille کے تحت خلافت عثر نے ختم کر کے جمہوریت قائم کردی گئی تھی (جمہوریت کے ایجاد باطل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ خلافت کے مقابلے میں وضع کی گئی ہے ) اور خلافت کے زیر انتظام علاقوں پر بیگ آف نیشنز کے''انتداب'' کا اعلان کردیا گیا تھا۔اس کے بعد ۱۹۹۰ء تک اُمت مسلمہ برتین قرمتیں ٹوٹیں ۔ان میں سے ہرایک قبامت دوسری کاراستہ ہموار کرتی رہی لیکن چونکہ اُمت کے مقتدر طبقے نے اس کا نوٹس نہ لیا بلکہ ان کے کا نول پر جوں تک نہ رینگی تو ایک حادثہ عظمی کے بعد

دوسری قیامت عظمیٰ ٹوٹ ٹوٹ کر برتی رہی۔

ہی ہیں قیامت کی نقش کی ایس ہوئی کے صوبے بین افسان وال وظافت کی ایمیے کا عمرتنی

کدر حقیقت وورو نے زمین پر اللہ کی بارشاق کے قیام کی شام من ہوئی ہے جبکہ و والجیس کی مدو

تر و بن ل کی بادش می کے لیے راہ ہوار کرنا چا جے تھے لہٰذا انہوں نے برطانے اور فرانس کے

و حالے اس بت کو تینی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی آزاد یا پنم آزاد مسلم مما لک حثانی فلیڈ کو

و سے جان بی وو نے نہ می اپنے پیمیاں آنے اور فظام خلافت کو زمد وکرنے کی کوئی صورت بنے

اپنے بال بی وو نے نہ می اپنے

ہمانی فلیڈ فلیفٹ نے پوکشش کی کہ اگر کوئی مسلم ملک انہیں اپنے پاس بناہ و با کے وہ مرز شین تجاز جا کر حمین

و سے عبانی فلی طابقت کی میں دیتا تو کم از کم میں صورت پیدا ہوجائے کہ وہ مرز شین تجاز جا کر حمین

شریفین میں بناہ گزرین ہوجا کی لیکن پہلے برطانے کے برنام حرین ایجنٹ شریف کمکہ نے (جو
شریفین میں بناہ گزرین ہوجا کی لیکن پہلے برطانے کہ برنام حرین ایجنٹ شریف کمکہ نے (جو
شریفین میں بناہ گزرین ہوجا کی گئی اجازت شددی کے وکٹا اس صالا سے کی خلاف ورز کی

برد کرنے کے موالہ سے برطانے اور آل سعود کے درمیان ہوئا تھا۔

 جیڈے ہے مسلمانوں کو ساپر عافیت نعیب ہوجائے کی تم شخصیوں نے ایہ مدہونے ویا نے این مربونے ویا نے این مدہونے ویا نے این مدہونے ویا ن بل سے دو کا کروارشب نما تھا اور ایک کا نئی نمارشر فیف مکاور آ ما خان سوم شبت تم کی کوششیں کرر ہے تھے لیمنی نے کہ طافر تھا کا محمولات کی کوششی کہ خلافت میں ہے تھا تھا ہے ہو اس کے مطابق این اس کی کوئی شرورت ہی مذکل تھی اور دتاج ہے سابح کی اور دتاج سے سابح کی بھی اور دتاج سے سابح کی بھی اور دتاج سے سابح کی بھی اس کی جو کہ محمولات کی بھی ہو کہ خلافت کی بازیافت کی کوششیں تا کام ہو گئی اور اس تا کا می شی جن جن کا حصیف الن شریعے مشریف مکمی کا والو ' المملکة الا اور دید الل سابھ اللے الشاخرین' کی سربراہ ہے اور شاہ خبرالعوریز کے وارث ' جوالتہ الملک وغاوم الحریان الشریقین' ہیں۔ رہے آ نا خان تو وہ ماشاء انتہ کو'' یا ضرابان' بھی المام ذمان' تھا وہ دا 'خلاکا وہ دا کا المام ذمان' تھا وہ دا کا المام ذمان' بھی ا

جہٰ اُمت مسلم پر دوسری قیامت اس وقت او فی جب ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ و اور کی ارض کے خط افسطین میں ''اسرائیل'' کا قیام ٹلل میں آیا۔''اسرائیل'' کا روے ارش اور دو بھی ارش فسطین میں قیام درا مسل روئے اوش پر''ابلیس اور د قبال کے لمک اور اخوار فی'' کی عبوری فیمیں بھیر خقق اقامت تھا۔ یک خطے میں کی قوم کا ابدا یا جانا تھا، بدارش فلسطین میں نمی اسرائیل کی وائیس کا نشفہ بھی ٹیمیں تھا، بلکہ روئے ارش پر''خلاف ہاسلامیہ'' اور'' ملک ایڈ'' کے بہ ضابطہ خاتے کے بدور بلیس اور د قبال کے ملک کا باضا اجدا تیام تھا۔

۱۹۲۸ء میں روئے ارض''اسرائیل'' ٹام کی''ابلیس اور دنبال کی اتفار ٹی'' کے ہوضہ بلے۔ تیام سے لےکرآج نک میں وی دنیا میں عام طور پر چارطرح کےمسلم کما لک پائے جہتے ہیں۔ (۱) بلیس اور دخیال کی اتفار ٹی کے قیام میں مد ذکرنے والے مما لک۔

(۲) ابلیس اور دخیال کی اتھارٹی کے قیام کے بعدا سے شلیم کر لینے والے مما لک۔

(۳) ابلیس اور درقبال کی اتفار ٹی تے قیام کے بعدائے خدمولور پر شلیم کر لینے والے میں کا۔ (۴) ابلیس اور درقبال کی اتفار ٹی کوخیہ اور علائیہ ہر ووصورت میں تشلیم نیرک والے یہ تشلیم کر لینے کے بعد دوبارہ اٹکار کردیے والے ممالک یہ چڑکی ہم بہت کم ہے اور میں وقتم جوخداور سول کی علانیہ بعاوت ہے تا حال کچی ہوئی ہے۔

اس ابلیسی اور دخالی" اضار ڈی" نے اسے قیام کے بعد اپنی آفت کوتوسیع و سے ہوئے ۱۹۷۷ء میں بیت المقدل پرجمی قیند کرلیا اور محمیر اضافی اور کنیر صحر و پرممانا ان کا اقتدار قائم ہوگیا۔ بید دسری قیامت کا کائیسرون تھا کین افسوں کہ مسلم اُمسکی اکثریت اس معاشے کی تنگینی سے بے خبر دری۔

الله المت مسلمه يرتيسري قيامت ال وقت أو في جب جارا گست ١٩٩٠ ء كوآن مخصور صلى الله عليه وسلم كي مقدس سرزيين كے ايك جھے ير'' بافعل'' دخالي طاقت كا قبضه ہوگيا اورامريكي، برط نوی ،فرانسیی ، آسٹریلوی فوجیس" جزیرۃ العرب" میں ہزاردں کی تعداد ہیں آ کر جا گزیں ہو گئیں۔واقعہ یہے کہ جناب رسالت مآب ملی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحہ کے بعد بیدوو سب سے براسانحہ ہے جوامت کوپیش آیا۔ یہود ونصار کی کو یہاں آنے کی اجازت دے کرامتد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میثاق کی پھیل کی تھی اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید آ گے بزهایا اورامتیکام بخشاتھا اورجس میثاق کو پورا کرنے اور قائم رکھنے کی قیامت تک أمت مسلم محريد ذمد دار ب، اس ميثاق كوتر زيا گيا اور جب تك بيلونار ب كا تاري حيثيت غداروں اور عبد شکنوں کے علاوہ کچنہیں۔اس میثاق کی ایک ثق تھی:''اخر جوالیہو و والنصار ک من جزيرة العرب' (يبود ونصار كي كوجزيرة العرب بيابر فكال دو) • ١٩٩٠ مين اس ميثاق كي صریح خلاف درزی کرتے ہوئے دخِالی قو توں کو جزیرۃ العرب میں داخل ہونے دیا گیا ادراب جبد لبنان اورفلسطین میں دخال کے ہرکاروں نے قبر بریا کیا ہواہے، سعودی عرب.... جس پر س قضيه ميں مظلوم مسلمانوں كى مدد كى سب سے زيادہ ؤ مددارى عائد ہوتى ہے .... نے اپنے ف ب میں تبدیلی کا اعلان کر کے اس المناک وقت میں دین کا ایک اور ستون گرادیا ہے۔ اس اعلان کےمطابق وہ تمام آیات اور احادیث معود سے نصاب سے خارج کردی جا کیل گی جن میں او پر ذکر کی گئی حدیث شریف کامفہوم یا بہود ونصار کی کے خلاف کسی طرح کا موادیا یا جا ؟ ہو۔ جب كويت ير قصنه كے بهانے بهودي،صبيوني اور دجالي فوجيس جزيرة العرب ميں بالفعل

دائش ہوکرتا ایش : و گئی آقا پی بے کی اور مجبور پول کے تحت سودی تھران اس تہدا در خیشہ و اپنی جانب سے '' طلب کردہ عدد'' قرار دے رہے تھے لیکن اس سے بھی نیادہ عمرت ناک صورت حال بیٹی کدان وقت چھالا سے موالے بھی تھے اور آئی تھی ہیں جقرآن واحادیث مہارکہ اجماع است اور مقال اُمت سے ڈھمیٹر ڈھمیٹر کر جزیر تالعرب میں میبودوف ری کے لئے کے بھی میں ولائل فراہم کرد ہے تھے مقالاً الیا کر کے دواچنے خیال میں ''حریمین'' کی محافظت کو بھی بیار ہے تھے۔

ا یک خطہ کی لڑائی سمجھتے ہیں حالانکہ بیز مین کی لڑائی ہر گزنہیں ہے۔ بیتو ایمان وعقیدہ اورنظر پیرک جنگ ہے۔ بیمعر کہ ٔ د قبال ہے۔ یہ'' جنگ عظیم سوم'' ( آرمیگاڈون ، ہرمجدون ) کا نقطہُ انھجار ے۔ پیابلیس اوراس کے ہمنواؤں کا'' وخال اکبر'' کے خروج کی شدیدخواہش کا اظہار ہے۔ یہ سارے ل کراہلیسی منصوبہ کو یورا کرنا جاتے ہیں جبکہ اُمت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہانی منصوبہ کو پورا کرے۔ یہ ہمارااللہ ہے کیا گیا وہ عبد ہے جس کے صلے میں ہمیں'' اُمت مجتنیٰ'' ( منتخب أمت ) قرار دیا گیا تھا۔ اس میثاق کا مطلب ہے کہ روئے ارض پر'' ملک اللہ'' ( اللہ رب العالمين كى بادشائى) قائم كى جائے۔ جب تك أمت اس جدوجبد ميں لكى رے كى وو ''اجتبائیت'' کے مقام پر فائز رہے گی اور جب وہ اس جدوجہدے دستبر دار ہوجاتی ہے تواس مقام اوراعز ازے محروم کردی جاتی ہےاور پھروہ ذلت وخواری اس کا مقدر بوجاتی ہے جس کی دائی اورابدی مہریہودیرلگ چک ہے۔ عرب کے مالدار حکمران ہول یا خوف سے تفرتحرات عجم کے صرحبانِ افتدار، اگر اسرائیل کے مقالبے میں مظلوم مسلمانوں کے حق میں زبان نبیں کھولتے توانہیں چوتھی قیامت کے لیے تیار دہنا جا ہے۔ یہ فیصلہ کن ہوگی اور دنیا کے وہ حقیر مزے جن کی خاطرانہوں نے زبان بندر کھی ،ان ہے چھین کرانہیں ابدی عذاب میں جکڑ نے گ۔اس سے فقط وہی بچے گا جوآج فلطین ولبنان کے مسلمانوں کی تکلیف کواپنی تکلیف،ان كَنْمُ وَا بِنَاغُمُ اوران كے درد كوا بناورد مجھتا ہے۔ ونيامانے ياند مانے! فتح بالآخرانبی نہتے اور

لا چارسیں نول کی جو ٹی ہے جو د حِنا کی نینک کے مقالمے میں داؤ دی پیخر لیے میدان شر ذنے جو نے میں۔ بس یہ ایمان والول کا احمان ہے کہ کون اپنے جذبات او مگل کا کر تی مسطرف موڑے رکھتا ہے؟؟؟

ال خبرین 'مدم رداداری' سے مراودہ آیات، احادیث اور اقعات بیں جن بش بیرودی ایل اسلام سے غداری اور جزیرۃ العرب سے ال کی بے دکھا کا تذکرہ ہے۔ اس طرح کی' اصلاحات'' آہت ہے ہیں۔ معودی عرب کو غیر کلی افواج کے مقالم کے مشافرج و بسی کر جھودا ہیں گو۔

## ستم گروں کوکون سمجھائے؟

اسکول ہے دالیسی کے بعدد نیامیں اس کا ایک ہی شوق تھا۔ وہ بستہ رکھ کر کھانا کھا تا، آرام کرتا اور پھر کھر کی اور تینجی اُٹھا کرم کان کے پچھواڑے چل دیتا جہاں دنیا کا داحد شوق اس کا منتظر ہوتا۔ اس نے چھوٹے ہے باغیع میں کی طرح کی کیاریاں بنار کھی تھیں اور بساط بحر کوشش کی تھی کہ مقامی طور پر دستیاب تمام پودے اس کی'' نزسری'' میں موجود ہوں۔ وہ بھی جواس نے دوستوں سے تباولے میں جمع کیے اور وہ بھی جواس نے پھولوں کی نمائش ہے خریدے .... اگر چہاں کی قیمت ادا کرنے کے لیے گئی دن والدین کومنانے میں لگ گئے تھے۔ اں کی گل کا نئات یہ باغیجہ تھا۔جنو لی لبنان کے سرحدی قصیے کی زرخیز زمین میں وئم یہ باغیج قسم قتم چولول اور بودول ہے آٹا ہوا تھا۔ حسنِ ذوق اور حسنِ ترتیب کی اعلیٰ کوششوں پر مشمل اس نموندکو جوبھی دیکھیا، ہشام العدوی نامی اس نیچ کی محنت کی دادویے بغیر بندر ہیں۔ اس کے دالدین اور اساتذہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اس صحت مند سر مرمی کی راه میں آڑے نیآتے تھے ....اور پھر وہ خونس دن آگیا جب ال معصوم بیچے نے کھر لی رکھ کر بندوق أمخالي اور پھولوں كى كيارياں تينيخ كى بيائے آگادر شعلوں سے كھيلنے كامشغله إينا سام ہوا یوں کہ ہشام ایک دن بیمارتھا، وہ اسکول نہ حاسکا۔ ایگلے دن اس کو بخور نے اب نڈ ھال کیا کہ وہ بستر ہے لگ کررہ گیا۔اس نے کوشش کی کہ باغیجے ہے ایک مرتبہ ہوآئے لیکن اس کا اُنگ اُنگ وُ کھر ہاتھا۔ ہاو جو دکوشش کے اس سے اُٹھا نہ گیا۔ اس کوغم تھا کہ بودے اس کا انتظار کردہے ہوں گے۔ پھول اس سے سرگوشیاں کرنے کو

بیتا ہوں گے ینتھی کونیلیں اس سے قدمول کی آجٹ مذتن کر پریشان ہول گی۔ اس کے والدے اس کی بے چینی دیکھی فیڈگی۔

اس نے بشام کی کھر پی اُٹھائی اور اس کو اطمینان ولایا کہتمہاری جگہ میں تمہارے ''دوستوں'' سے آم تا بول۔

ووسوں ہے ان باجوں۔ جشما مے آپئی کھر پائی والد کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کوسکوں آ گیا۔ اس نے نکیے پر سرکو قرطیا چھوڑ ااور متحصیں موندیش کیٹن اس کونٹر دیتی کہ پیدا طبیعان کی آخری فیند ہے۔ آج کے بعداس کو نیزگی آ نے گی تو ووشعاوں میں کپٹی جوگ ہے چولوں کی فوشیوں کہ جائے ہارود کی بواور خون کی فٹک اس کا طوق جوگ وہ مونے کی بجائے سونے والوں کو بھیوٹ سے اور اور کو بھیوٹ کے لیے اور انہیں ایک مقصد دے گا۔وہ پچلواریاں آگانے کی بجائے ند بب ووٹن کے وقاع کے لیے مجی وشام برسم بیکار توگا۔

بیشام کی بیاری سے پہلے مرحد کے حالات خراب ہوگئے تھے۔ اکا دکا جمٹر پول کی اطلاعات تھیں۔ بھی بھار گولوں کے دھیا کے بھی سنائے و سیتے تھے۔ بیشام کی بیاری تک حالات حرید وگرگوں ہوگئے تھا ورامر اینکی فوج کے حملوں کی افواہیں قصبے کے ہم باشندے کی زباان پہلیس جب اس کے والد کھر پی افحار کر باہر نظافہ اس کی اماں جان باور پٹی خانے میں کھرنا پکاری تھیں۔ ابھی انہیں گئے تھوڑی و بیگر رئی تھی کرز وروار دھاکے کی آ واز سنائی دی اور پٹر پ

۔ پہلا دھا کا توابیا لگتا تھا کہ ان کا گھر اُڑا چھوڑےگا۔ بشام آ چھل کر بستر ہے گرااو پھر اُٹھتے ہی باغیچے کاطرف بھا گا۔

اس کے دالد تون میں ات بت ایک کیا رہی کے ترب پڑے ہوئے تھے۔ کھر فی ان کے ہتھ کے رچکی تھی اور امر ایکنی گولے نے ان کو انتا شدید ڈنی کر دیا تھا کہ دود م پر تھے۔ جشم کن میں نے ان کا سرا ٹھا کہ گود میں رکھایا۔ جشام ان کے تقد موں میں جیٹھ گیا۔ اس کی دن اُبڑ پیکی تھی۔ مارد دیجرے گولے نے اس کا خواصورت باغیجہ ہی جاہد نہ کیا تھا، اس کے

والد کی جان بھی لے لی تھی۔

وہ وردنا ک حالت میں جان وے رہے تھے اور ان کی بیر نکلیف وہ اور الذ<sup>ی</sup> کیفیت بشم کے دما ٹی میں پیوست ہوتی جارہ کا تھی۔ جب انہوں نے آخری کینگی کی قو ان کی آتھ میس بشام کی کھر پی برخمی ہوئی تقس گویا کہروئی ہوں:" دیٹیاا میں نے تمہارا شوق پورا کرنے میں کوتا میس کی ہتم میراانتقام لیکنے میں کمزوری ندکھانا۔"

جشام کی میں بھی بندیکی تھیں۔ ۔۔۔ وہ مصوم سالؤ کا فقا۔۔۔ کیون اس دن دویکا ہیں۔ بٹی عمر سے کئی سال آ گے بنٹی تھیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خون اُمّر اکدوہ انتقام کے علاوہ ہر چیز کو تبول گیا۔ اس کے دماغ میں بھٹر چیل رہے بتنے اور دماغ کے ہر طغیے ایک بی صدا آ رہتی تھی: ''انتقام مانتقام مانتقام ۔۔۔''

> ہراس پھول کا انقام جے مین بہار میں نو جا گیا۔ ہراس کلی کا انقام جے بلاوجہ سل ڈالا گیا۔

ال مُحرّ م بورْحول كانقام موت كودت بن كيبل آنكهول مين صرف انقام كي تمناهي \_

ہراس ماں بیٹی، بہن کا انتقام جے بے عزت کیا گیا۔ \*

ان بچوں،ضعیف العربزرگوں اور تورتوں کا انقام جو بغیر کی تصور سے صبح و فی درندگی کا شکارہ وئے۔

ان بوڑھے ہاتھوں کا انقام جنہوں نے مرتے دم بھی اپنے معموم بچرں کی خواہش کے احرّام میں کھر بی تھام دیکی تھی۔

اس دن سے ہشام سرایا نقام بن گیا۔

اس نے سوچا: اگر میرے وطن کے توجوانوں نے دفاع کی خاطر خون ویے اور پینے کا عبد ندکیا تو:

خوب صورت بھلواریاں ای طرح ویران ہوتی رہیں گی۔ قابلی احترام بزرگیاں ای طرح سسک سسک کردہ توڑیں گی۔

گھر أجڑتے اور قبرستان آباد ہوتے رہیں گے۔ آزادی پامال اورعز تنین خراب کی جاتی رہیں گی۔ صبونی دہشت گرددرندگی کا پیکر بن کر حمله آور ہوں گےاور .... کوئی بش صاحب ان کے لیے بمول اور میز ائلوں کی کھیے بیجوا تھی گے۔ کوئی کونڈ وصاحبہ آ کرہمیں غیر سلح کرنے کا مطالبہ کریں گا۔ عالمی برادری اسرائیل کوحملوں کی اجازت اورجمیں" دہشت گرد'' کالقب دے گیا۔ جب يمي ہونا ہے تو پھر ..... كيوں نەجم سرايا آتش بن جائيں۔ وہ آگ جوانقام کے بغیر ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ انتقام جو پوراہوئے بغیر نہیں رُ کتا۔ سوءاس دن سے اسرائیل کے دشمنوں میں ایک شعلہ مفت مجاہد کا اضافی ہوگیا اور مجھے یفین ہے جب بھی اسرائیل کا گولہ کی فلسطینی <u>ما</u>لینانی مسلمان کے آنگن میں گرتا ہے تو ایک اور ہشام العدوی پیدا ہوجا تاہے۔ معصوم بيج كفريال ركاركلاش أمحالية مين-پھولوں کی کیاریاں سینجنے کی بجائے آگ اورخون میں غوطہ زن تیراک بن جاتے ہیں۔ نے فکری کے مزے چھوڑ کرخودکش بمبارین جاتے ہیں۔ عالمی برادری کوکون سمجھائے'' وہشت گرد'' کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ' دہشت گرد' ان گونوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کسی کا آنگن اُ حاثرتے ہیں۔ بیان بموں اور میز ائلوں ہے جنم لیتے ہیں جو کی معصوم ثوق کا خون کرتے ہیں۔ اگرتمهیں امن جا ہے توستم گروں کو تمجھاؤ! کسی کے ارمانوں کاخون نہ کریں ....

کسی کی آزادی یا مال نه کریں ،عفت وعصمت سے نه کھیلیں۔

محترم خفیات اور مقدس مقامات کی تو بین نہ کریں۔ ورث تم وہشت گردی، دہشت گردی رکا اور سے رہ جاؤ گاور س... ایک کے جدد ایک نا موردہشت گردیدا، جتار ہےگا۔ زرقادی مثال وداداللہ اور عددی تھم لیستے رہیں گے۔ اور غیرت وہا کی تاریخ قرتم کے کمام ہوتے جا کمیں گے۔

#### آخری واکیسی

محترم مفتی ابولبا به شاه منصورصاحب السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

بندہ آپ کی اور' ضرب موس'' کی پوری ٹیم کی خیر وعافیت چاہتا ہے اور اللہ ہے وُعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت کرے۔

بندہ ''بوٹے نتے'' نہایت نور سے پڑھتا ہے'' آفسیٰ کے آئیو'' از ''فلطین کا آپ ماشن' کے سلسلہ اور چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب پہ سلسلہ دومیان ملس کا ٹی عرصے سیم منتقطع ہوجا تا ہے تو پیرعرصہ بندہ کے لیسو ہالی ووٹ بنا ہوتا ہے۔ دومرک بات میہ کہ اور اوش فلسطین پر جومض بین ککھ چیکا اور کلسے جارہے ہیں ان کو کمائی گل دی جائے گی گئیس؟ علاوہ وزائی منتہ معالیات جہندہ کیکھ والدے ہیں ان کو کمائی گل دی جائے گی گئیس؟

علاوہ ازیں چند موالات جو بندہ کے ذہن میں ہروقت گروٹن کرتے ہیں، انہی موالات نے جھے قلم اُٹھانے پرمجور کردیا۔

ا.... میں دیوں کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ اس ارضِ فقدی کے وارث ہیں؟

 میرودی تو تورات پر پیتین رکھتے ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام پر نازل ، و کی لیکن وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اوشاہت چا ہیے ، آخر کیوں؟ ایک عالکیم باوشاہت کی جاہت ان میں کیوکر داخ ، حولیٰ؟

۳ یبودی عقیہ ہے مطابق حفرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چرھایا گیا، عیسائی دنیا کا اس برے ش کون سے عقیدے پراعتقاد ہے؟ جکیہ بم مسلمان تو آپ علیہ السلام کے

باحیات ہونے پریقین رکھتے ہیں۔

٣ ..... د جال كون ہے؟ بہلے بہل كون سے خطے پرنمودار ہوگا؟

۵ ... ایک اور بات یہ بے کرفزک کے احتاذ نے جب بھی آئی اسٹائی (بوکہ ند ہی کا سے دوری تھا) کے بارے میں بتایا کہ فاق ہے میودی تھا) کے بارے میں بتایا کہ کا وقت ہے اور مزیدا ساتاذ نے بتایا کہ آئی اسٹائن نے کہا کوئی بھی وی چیز میں معرائ کا واقعہ بے اور مزیدا ساتاذ نے بتایا کہ آئی اسٹائن نے کہا کوئی بھی میں کوئی کی رقال استاذ چیز مرکزت میں کرکئی اور بقول استاذ ہو میں میں کا میں کہتے ہیں کہ مشعور ملی اللہ علیہ وعلی روش کی رقال ہے بھی جیز آئید کر چید گئی میں میں میں میں کہتے ہیں کہ مسلط میں رہنمائی کی شوروت ہے۔

والسلام فخرالاسلام ورانوی خنگ

جواب:

۱۰۰۰ یوں کیے کدان پر یودیم اور ماسد خیال کس طرح سلط ہوا کہ اتنا دستگارے بدوں کو انتد کے بو دورو کو اکتفری سیمی مقد کس مز شمان کا دارے کیا تھا ہیں؟ جوابل کہ ان کے بروں کو انتد اختائی نے اس زشن میں بسایا گر انہوں نے اسے کتا ہول ہے ججر دیا۔ اس کی مواہش ان پر ایک خواتی لے کیا۔ کائی عموصہ دائے گئے اس کے ان کوئی کا طرح کیا مال کیا اور اور ڈی کھام بین کر کر دائش پیچھ تو بچھ عرصہ بعد بچر برائی عاد تمی اور کہ بیتا ان کے بعد جب اس کی خلاج سے فکل موسیقی جسی حرکتوں میں گر دن کر دن وہن کے ان کے انہوا ان کو بچھا تے دسے کر میسست مدینتی جسی حرکتوں میں گر دن کر دن وہن کی اور کیا دنیا ان کو بچھا تے دسے کر میسست تک کر سیمین احضر سیمی علید السام انظر بیف لائے تو ان کم انجوں نے ان جیسے جیل قدر میر بیٹ کوئش کنا جوان برائی کئی بعام بھائی دیسے کا منصوبہ بنایا ادر اپنے جیسی میں تحد رہی تھیں۔ تک کیسی میں دیسے کہ جو نے کی بعالے جیائی دیسے کا منصوبہ بنایا ادر اپنے جیسی و بھی جیسی قدر ہوئی تھی

حضرت میسی به بیدالسلام کے آسان پراُٹھائے جانے کے ستر سال بعد عذاب کا کوڑا اپوری شدت ہے برس دن پر رومی ہادشاہ ٹائٹس مسلط ہوا جس نے ان کو ہری طرح تناہ وہر ہاد کیا۔ بیکل سیں فی ڈھا، یا اور 'ن کوتل وغارت کرکے پہال ہے نکال باہر کیا۔ مدونیا بھر میں تتر بتر ہوگئے ۔ ان پر ہمیشہ بمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا ٹھیدلگادیا گیا۔ پہلوگ دنیا بیں یہال وہاں ذلیس بوکر وقت گزارنے لگے۔ان کے جانے کے بعد عیسائیوں نے فسطین پر قبضہ کرلیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے ان سے چھڑا کر بیت المقدس فتح کرلیا۔اس وقت سے فلسطین کی وراثت اور مسجد اقصلی کی تولیت مسلمانوں کے پاس ہے لیکن يبود كرد، غ يخاس نكانيس برايخ گنامول عقوب كى بجائے اين بچول كور دولت رہے:''اگلے سال بروشکم میں''اس ہے پہلے وہ دوم تنبہ بیباں سے دھتکارے جانے کے بعد واپس آئے تھے اور معافی تلافی کرکے آئے تھے اس لیے انہیں مہلت دے دی گئی لیکن اب کی م تہ تو وہ بدمع شی اورغنڈ و گردی کرتے ہوئے آئے ہیں،اس لیے بدان کی آخری واپسی ہے۔ اس مرتبہ انہیں مہدت نہیں ملے گی۔خلافت عثانیہ کے متوط کے وقت انہوں نے انگریزوں کو رشوت دے کر بدہر زمین لے لی او فلطینی مسلمانوں پر طاقت اور دولت کے بل بوتے برضلم و ستم ڈھا کر انہیں یماں ہے جلا وطن کر کے ان کی جگہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لا کر ساتے رے نظم و تم کی ریخونچکال روداد ۱۹۱۷ء ہے آج تک جاری ہے۔اوراس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا بھر کے خصوصاً یا کستان وافغانستان کے مسلمان فلسطینی بھائیوں کا ویسا ہی س تھنہیں دیتے جیساد نیا بھر کے یہودی اسرائیلی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔

ہم اس دورش ہی رہے ہیں جوال احتیار ستارتئی عبد ہے کہ اس میں یہودئی بڑار ساں جدافیر قوب کے بیال والجس آئے ہیں افتدا اب کیل نہ جاسکیں گے، سیپل ختم ہوں کے۔ 1912ء سے 1972ء کے دومیان پیرانگ بیال کی وشیش حقیق واموں تم یدتے رہے۔ ہو، سے کرام سے فرماتے رہے کہ ان کو ڈھن کی قیست پر نہتی جائے تئی کہ بندوستان بش محترب ہے لیکن دنیا پرستوں نے ان کی بات نہ تنی جیسا کہ آج کل سعودی عرب میں تبوک ہے خیبر تک کے زمینی مالکان نبیس من رہے اور جیسا کہ ثالی علاقہ جات میں مقامی لوگ آغاخان کو زمینیں یجے سے بازئیس آرہے (اوراب باز آئیں بھی تو کیا؟) آخر کار ۱۹۴۷ء میں اقوام متحدہ نے فه طین کومسلمانوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا نا درشاہی فیصلہصا در کر دیا۔اس فصلے کے حق میں صرف تین ووٹ آئے تھے۔شرط لیورا کرنے کے لیے مزید تین دوٹ درکار تھے جو ہٹی، فییا ئن اورلائبیریا جیسے قلاش ملکوں پر دیاؤ ڈال کرحاصل کیے گئے ۔اس جا نبدارا نتقشیم کی رو ہے فسطين ۵۵ في صدر قبصرف ٣٣ في صديبود يول كواور بقيه ٣٥ في صدر قبـ ٦٧ في صدمسمانون کوریا گیا حالانکداس وقت فلسطین کی زمین کا صرف ۲ فی صدحصہ یہودیوں کے قبضے میں تھ اور ان كاحقيقى تناسب ٣٣٠ في صدبهي برگز نه تفايه بيتهااقوام متحده كالضاف!!!اوربيتها يبوديون كا '' قومی وطن سے قومی ریاست تک'' کا سفر۔اس بناپر میں کہتا ہوں کہ یہود کی طرح ان لوگوں کا انجام بھی انتہائی عبرت ناک ہوگا جواس ظلم وستم پر بھی یہود کے لیے نرم گوشدر کھتے ہیں۔ جب یہودی پہال تو بدکر کے آئے تو بدا تالیوں پر نہ بخٹے گئے ،اب تو وہ دھوکا اورظلم کے بل بوتے پر آئے ہیں اور ہروقت بہال اندھیر مجائے رکھتے ہیں تو کس طرح بخشے جاسکتے ہیں؟؟؟ جب ان کی حیثیت منتحکم ہوگئی اور انہوں نے فلطین کی قابل ذکر زمین بر قبضه کرلیا تو ۱۹۴۸ء میں اینے مستقل ملک اسرائیل کا اعلان کردیا۔ بدملک روئے زمین پر وق کی سلطنت قائم کیے جانے کی پہلی اینٹ تھالیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے کان پر جوں تک ندرینگی ۔ وہ ا نے فلسطینیوں اور عربوں کا مسئلہ بچھتے رہے۔ یہود کی خفیہ سازشیں اور علانیہ پیش قدمی جاری ری۔ یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے اور پھلتے کھلتے فلسطین کے دارالحکومت اعدی تک جا <u>منعے</u>۔ جہال محبد اقصیٰ ہےاور جہال اس محبد کے صحن کے نیچ میں وہ مقدس چٹان ہے جس ب باد بی بران کوده تکارا گیا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق اس چٹان کے پنچے تو رات کی تختیا ں ادر تا بوت سکینہ ڈن ہے جس میں انبیائے بٹی اسرائیل کے نوادرات ہیں۔اگریہ نوادرات ویاں بو ، بھی قوان کے دارث مسلمان ہیں اس لیے کدوہ ان اغیاء پر .... اگر چدوہ ہم سے پہلے ک

ہیں ..... پورا پورا ایمان اے اوران کا ادب کرتے ہیں۔ یہود یوں نے اتوان مقد س میتوں کی جوان کی توم سے تیس، دکھ دے دے کر ستایا، گستاتی اور نافر مائی کی تی کدان کوشید کید۔ ان پر انہوں نے ان کے لیے بروعا کی ۔ یہ کس منہ ہے ان کے تیرکات کے قریب جانے گ

نومبر ۴۸ء میں اسرائیلی ریاست کا رقبہ ۹۹۳، پسم لیج میل تھا۔ جون ۱۷ء کی جنگ میں اس کے اندر کا ہزار مربع میل کا اضافیہ وگیا۔ ۱۹۲۷ء میں القدس پر قیضے کے بعد ہے معجد اقصلی کو ..... معاذ الله ثم معاذ الله. ... وُهانے کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ نہتے فلسطینی مسمان اینے جسموں کی باڑ قائم کرکے اس مقدس مسجد کی حفاظت کررہے ہیں اور یورا عالم اسلام ان کی قربا نیوں سے بے خبرخواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔اگر کسی کوزیادہ ہی درو أمضح توبيه بحث چيئرليتا ہے كەمىجداقىكى كامصداق دەبال ہے جونماز كے ليے بنايا گيا يا وەگنبد جو چٹان پر قائم کیا گیا؟ اب تو اسرائیلی ملاؤں اورصہبونیت زوہ اسکالروں نے معجد اقصی کو ڈھانے کے سے جمع کیے جانے والے ڈالرول میں سے اپنے جھے کا راتب لینے کے بعد یبودی رہوں کی سکھ کی ہوئی یہ بحث شروع کردی ہے کفلسطین کی وراثت مسلمانوں کا حق ہے یاان یہود یوں کا جن کوخود اللہ نے تین مرتبہ مہلت دینے کے بعد یہال ہے ہمیشہ کے لیے نکالا تھا۔ جمعی یہ بات کبی جاتی ہے کہ بیت المقدس کی جگہ یہود یوں کی عبادت گاہ بیکل سلیمانی تھی، لہذاوہ اقصیٰ جے سطان صلاح الدین ایولی نے بڑاروں شہادتیں نچھاور کرکے حاصل کیا تھی،وہ مدید کی پییٹ میں رکھ کر میہود یوں کودے دینی جا ہے تا کہ تمااً اس بات کا اظہار ہوجائے کہ معاذ الله ثم معاذ الله . . . صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین سے لے کرآج تک فاتحین اسلام نے ا بنی یا کیزہ روهیں اور مقدس جانیں دے کراس کی جوحفاظت کی تھی ، وہ بے جاتھی اور برحق بات وہ ہے جواسرائیل کے فائیوا شار ہوتلوں میں بہودی فتنہ گروں کی مہمانی کا لطف أٹھاتے ہوئے ان ایمان فروشول نے اپنے یہودی آقاؤل سے سیکھی ہے۔ آپ کو پیر دکھڑا کہاں تک سنائیں؟ مبجداقصیٰ کو ڈھانے کی جو جو کوشش ہوسکتی تھی ،

یبود بول نے کرلی ہے۔جنونی بہودیوں کے جھول نے تھس کراس مقدس عبادت گاہ کوجد دیں۔ اس کے نتیج ہر جانب ہے بیسیول فٹ طویل سرنگیں کھودیں۔اس برفضائی بمباری کامنصوبہ بنیا۔ بارودے اُڑانے کی بلانگ کی۔مسلمانوں کے یہاں آنے کومحدود کرے گردو پیش ک س ری عمارتیں اور زمینیں خرید کر محلے کے محلے متعصب یہودیوں ہے کیمردے۔ ان عمر روّل ے سنمیں کھود کرمسجد کے نبحے لے گئے اور وہال مشینول کے ذریعے ارتعاش پیدا کرکے مصنوعی زلزلہ بریا کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک موجا گیا کداس کنبدکو کس طریقے ہے اُڑایا جے كہ نيچ موجود چان كو ... جوملمانوں كاقبلة اول تقى .... نقصان ندينج ـ ريجى حساب نگایا گیا کہا گرمفاک یہودی دہشت گردوں کی ٹیم مختلف مقامات ہے حملہ کر کے اس کو گرائے تو مليه كتنه دور جائے گا؟ اورات سميث كريبال سے غائب كرنے ميں كتنا عرصه لگے گا؟ مه باتیں افسانہ ہیں۔ متازامر کی مصنفہ Grace Hal Sell جوصدر بش کی تقریز ولیں بھی ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کرنے کے بعد یہ تمام چثم دید حقائق لکھے ہیں۔ان کی کتاب "Forcing God's Hand" مين ويكي جاسكة مين-انهول في آنكهول ويكو حال لکھتے ہوئے کہا کہ بیودیوں نے خالص ریٹم ہے ہے گئے وہ لباس بھی تیار کرر کھے ہیں جومحید اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی اور گذبز منرہ کی جگہ د جال کا قصرصدارت قائم ہونے کے بعدوہاں پہی حاضری دینے والے بہودی رتی پہنیں گے۔وہ جماعت بھی اپنے مخصوص لبس کے ساتھ تیار ہے جو تخت داؤ دی کو ملکہ برطانیہ کی کری ہے نکال کریہاں لا کرنصب کرے گی تا کہ اس پر داؤ دی نسل ہے آئے والا دنیا کا آخری بادشاہ ملک السلام اسے الد بتال، کنگ آف دی ورلذ ييٹھ کر نیوورلڈ آ رڈر کے تحت دنیا بھر برحکمرانی کرے گا۔ان کی عقل کوداددین جا ہے کہ بید خال كوسيدنا حضرت داودعلى نبينا وعليه السلام كي اولا د سے مجھتے ہیں جبکہ وہ شيطانی تو توں كا ، لک حیوان نماانیانی جانور ہے۔اے حضرت داودعلیہ السلام جیسی مبارک شخصیت ہے کیا نسبت؟ کہاں تک تکھیں اور کہاں تک روئیں؟ پوری دنیا یہود بول کی پشت پر اور بورے کے یورے بہودی امرائیلی بہودیوں کی پشت پر ہے جبکہ دوسری طرف ایک بھی قاتل ذکر مسلم

جی <sub>بیت</sub> فسطینیوں کے ساتھ نہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ حماس دہشت گرد جماعت ہے، وہ فلسطینیوں کی نمایندہ نہیں۔اس نے انتخابات جیت کرائی حثیت منوالی تو اس کا ناطقہ بند کیا حار ہا ہے۔ا سے پائی یائی کامختاج بنانے کی کوششیں ہورہی میں۔ان پرزمین نگ کی جارہی ے۔ان کے وز رااورار کا بارلیمث کوایک بہودی کے بدلے گرفتار کیا جار ہاہے جس کے متعلق یا بی نہیں کہ کس نے اے انوا کیا؟ کھلاتلم ہے۔اندھیر ہی اندھیر ہے۔اندھے شیطان کی تی سفا کیت کے ساتھ دنیا بھر کے و تکھتے ہوئے، کروڑ روثن خیال انسانوں کے سامنے فلسطینی ملمانوں سے زندہ رہنے کاحق چینا جارہا ہے....مگرایک آئی ای نہیں جوالقدس کے لیے روئے ،ایک دل ایپانہیں جوفلسطینیوں کے درد کوا نیا در دستھے۔ایک ہاتھ ایپانہیں جوان کی مدد کو بڑھے۔انٹان کے زخموں برنمک چیڑ کتے ہوئے اس اسرائیل کوشلیم کرنے کی مانٹیں ہوتی ہیں جواللہ اتھم اطا کمین ،اس کے فرشتوں کو اور تکوین اموریر ماموراس کے بندول کوتشلیم نہیں۔رہی سہی کسران شکم برست دانش وروں نے نکال دی ہے جواسرائیل کے حق تولیت پر مقالے لکھ رے میں اوران مقالوں کو یہودی رہیوں ہے منظور کر دا کرائے ایمان کی قیت لگارہے ہیں۔ و سے ایک ہات ہے۔ یہود کی ذلت کا اس سے بڑا عبرتنا ک منظراور کیا ہوگا کہ انہیں اور کچھے نہ ملا تو فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران گھانا جیسے فریب ملک کا ایک کھلاڑی خریدلیا۔اس کا لے بھسو کا کام بیتھا کہ آل ابیب میں یہودی حسیناؤں کی ایک جھلک کے عوض ورلڈ کی سے میج میں اسرائیل کا حجنندالہرائے۔ واہ میرےمولا واہ! دنیا مجرکی مالدارترین کمیونٹی، سازش ترین وہاغ اور برتی ذات کا بیاعالم کہ ایک کا لے بکاؤ غلام کے علاوہ حبینڈا اُٹھانے والا کوئی باته نبیں آتا۔ان تمام لوگوں کومرتے وقت اس ذلت کا انتظار کرنا جا ہے جومرد ووقوم کا ساتھ د بے والوں کے لیے مقدر ہے، جا ہے وہ ایمان فروش ملا ہوں جنمیر فروش وائش ور ہول یادنیا یرست اسکالریا شہوت برست غنڈے اور علائے کرام کے قاتل ایجنٹ اور آخرت کا عذاب تو اس سے سواہے۔اس کی تاب کون لاسکتا ہے؟

بیان کے دماغ کافتور ہے کہ وہ دنیا میں صرف خود کو حکر انی کے قابل سیجھتے تیں کہ

ان کے نزدیک دواللہ کے بیٹے اور کچھ کے کرائے لیٹجراللہ رب العزب کے پہندیدہ اوگ ہیں جبکہ بیٹے تلوق جانور ( جنائل ) ان کی غلامی اور خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ان کے دیا پرست رہنماؤں نے ان کے اس نملی اقتا خرکہ ہوا دے کر جنون کی صد تک بہنچودیا ہے اور ہا آ خر بیک جیوائی جنون ان کو لے ڈو ہے گا۔

## مغربي ممالك بورئ طين براسرائيل كاقبضه جاهتي مين

گفتگو: شيخ مصد عصام خطيب جامع مسجد اقصىٰ اشرويو:مفتى ايولها بشاه مصور

ضرب مؤمن نیا کتائی قوم سحور آتھیٰ کے خطیب دامام شخ عصام کرائے درمین خوش آمدید کتی ہے اور محیر آتھیٰ او فلسطنی بھا کیوں کے طالت جانے کے لیے بھین ہے۔ پاکستانی قوم مسئلہ فلسطین کوتمام پہلوڈول ہے بغورد کھنا چاہتی ہے، اپنے فلسطنی تھا تاہیں ہے اظہر چینجی کردی ہے اور بیتانا چاہتی ہے کہ یا کستاندوں کے دل اوران کی جائیں اپنے فیسطنی بھی تیوں کے دلوں اور جانوں ہے جزے وہے تیں۔ ھینتا تعارب مہمان کی تعارف کے بھی تیوں کے دلوں اور جانوں ہے جزے وہے تیں۔ ھینتا تعارب مہمان کی تعارف کے تعارف کرا تھیں چینے ہم ان کا تعارف یا کستانی قوم ہے کرار ہے ہیں اس لیے کیا آب اپنا تعارف کرا تھیں گ

شیخ عصہ م: میں فلسطین مہاجر ہوں، میرانام تجہ عصام ہے، مسئلہ فلسطین اور میجہ اقتصی کو اچا گر کرانے اور مسلمانوں کے مراہنے بیان کرنے کے لیےان ونوں میں ونیا پے مختلف مکنوں کے دورے پر ہول۔

شرب مؤمن نا کتان میں زیادہ تر اخبارات نے بیٹر شائع کی ہے کہ ہمارے معرز معمان سحیہ اٹھنی کے امام ہیں اور جامعہ الاٹھنی کے نائب دیکن بھی ،کیا آ پ اس حوالے سے اپنے تعارف میں کو فی اصافہ کریں گے؟

يْخ عصام: في بإن! مين محير إقصى كالهام بون، جامعة الاقصى كالمسئول اور قائم مقام

رکیس کا عبدہ بھی میں نے سنجالا ہوا ہے، اس وجدے کہ وبال کوئی رکیس نہیں تھا، کیونکہ حامعة الاقصى كے رئيس كو يہوديوں نے ملك بدركرديا تضاور بيان كى عادت سے كدجو بھى ان كى مخالفت رتا ہے یاان کے ظاف برسریکار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اے ملک بدر کیا جاتا ہے، ای کا نے قونون اور صبیونی پروٹوکول کے تحت ہمارے حامعۃ کے مدیر کوچھی گئی سال ہے ملک ہے ب دخل کر دیا گیا، نتیجاً مجھان کے نائب کی حیثیت ہے ان کی تمام ذمہ داریاں اٹھائی بڑیں۔ ضرب مؤمن: اسلامی ونیا کے کالم اور تجویہ نگارول نے مسئلہ فلسطین ،اس کے مدلتے حالات اوراس پرٹرزے بوئے ادوار کے پارے میں بہت کچھکھتا ہےاور پیسلملہ جاری ہے۔ کیا آپ فلسطینی قوم برگزرے ہوئے تاریخی مراحل کے بارے میں مختصرا کچھے بتا کیں گے؟ شخ عصام: فلطین زمین کے ایک مقدل کلڑے کا نام ہے، اللہ تعالی نے اس مبارک مرزیین کے بارے میں بہت ہے انبیاء پروی نازل فرمائی ہے۔ یہ زمین حضرت ابراہیم اور حضرت لوط عييما السلام كا گھرے جيسے كه الله تعالى في حضرت ابرا تيم عليه السلام كو بيت الله كي بنياد ڈالنے كائلم فرمايا ،اي طرح ان كومسجد اقصىٰ كے علاقے كى طرف رہنما أنى بھى كى ، پس انہوں نے دہاں پراتلدت کی عبادت کی، گویا حضرت ابرائیم علیدالسلام نے دواہم بھیوں پرعبادت کی، ایک بیت الله اور دوسرام حیراقصی کاعلاقه۔

حضرت ابراتیم عید السلام کے زبانے کے بعد دن گزرتے گئے، علات بدلتے گئے اور فضیفین ان حالات کے دو جزر کش جمونے گھاتا رہا بھی قارن کا قیند تو بھی دو ہما قیندہ بہال تک کراند تد تی نے نے رسول تھی ملی انسلام کا 'اسرا ہ'' کے واقعہ میں مجبر آئنی کی برکر انگ ۔ چھر انتد تد بی نے اپنی کا ب بھی مجبر اقتصیٰ کا ذکر فریا کا راک رہ کے در کرتے نے برکت والی ہے، مطلب میں ہوا کہ یہ بوا علاقہ (ارش طبیعین) مہارک ہے۔ سمجبر آئنی مسلمانوں کا بہار قالیم بھی ربا ہے۔ حضور ملی الفد علیہ وارسحا کہ کرام رضوان الفظیم نے تقریباً کا اوقت اس کی حرف ربا کر کے نمازیں بڑی جی میں۔ متبدر اقتصیٰ معراج کے واقعہ میں کیا کی معماز اور اور اقدامی نماز اور میں۔ کے بعد ۱۵ بجری میں اللہ جل شاند نے جایا کہ بیرسارا علاقہ اسلام کے پر چم کئے آج ہے اور مسلمان مجبراتضا کو فتح کر لیں۔

متجد اقتعلٰ کے فتی ہونے کے بعد حضرت عمر من اللہ عند نے فلسطین سے خدری کو جان کی ا من دئی، اس زمانہ بٹس کو تی میرودی اس علاقہ بٹس شاخیا۔ حضرت عمر منفی ، نشر عند نے تین قشم کے لوگوں کے لیے متحجد اقتعلیٰ ووامال کے آس پاس کے علاقے بٹس واسطے پر پابٹدی رگاہ دی: ا روی ، جوکہ سیجد اقتعلٰ پر قبند کرنے والے تینے، ان کے لیے اس مقدس سرزیش پرکوئی چگرٹیس ہے، ان کوچا ہے کدا ہے نامک کا طرف کوچا کر جا کیں۔

۲۔ چوراورلئیرے، کیونکہ بیعلاقہ مقدل ہے۔

س- يېود، يېود يول كا دا خله قطعاً ممنوع ب\_

اور اصلاً بھی کوئی یہودی القدس کے علاقہ میں موجود نہ تھا۔ اس کے بعد کئی ادوار تک مسلمان اس علاقے کے تقدس کی حفاظت کرتے رہے۔

لقریباً سرسمال گزرنے کے بعد طفا مہ واسے نے مجد اقعلی کی تھی نوکی اور ہاں پر تبدا تعزیر کی چھی تعریل جو کہ آپ کے مسامنے ہے کیونکہ یہاں پر مستقیل شکل کی ایک مقدس چہاں ہے جو کہ زمین ہے ڈیج دھ مسراویر ہے اور ۲۷ ہو اسٹران کا تھم ہے امنیا تشہم السلام کے زمانوں میں میہاں پر قریافیوں کا ذکئ بحدالا دولاً وک کا یہاں پر عهادت کے لیے آتا ہات ہے، اس پر مسممانوں نے لیک گیر کو بیٹ بم آپ کے لیے ہوئے ' ضرب موسمن' کے شخص پر دیجدرہ ہیں۔ گیر کو بیٹ بم آپ کے لیے ہوئے ' ضرب موسمن' کے شخص پر دیجدرہ ہیں۔

پچرسلمان کرور پڑ گئے توسلیوں نے علاقہ پر تبضہ کر لیا اور سعید اقتصی کے اندر مسلم نوب کے ساتھ بیسلوک ہوا کہ اس شاہ ۵ ہم ہزار مسلمان ڈنٹا کیے گئے جنہوں نے مسلمیوں سے ظلم اور استہدادے بچنے کے لیے دہاں پر چنا ول تھی۔

گھرزمانے نے بلٹا کھایا اور مسلمانوں نے صلیمیوں کو وہاں سے صلاح امدین ایونی کی قیادت میں مار بھگایا۔

اس کے بعد مسلمانوں نے بڑی مدت تک القدس کی نقدیس کی حفاظت کی۔ بیبال تک

کر منوش برطانوی سامراج کا ۱۹۱ء عمل آیا اور اس دن سے محید افضیٰ پر قبضے کا تیسرا دور شروع بواجس کے ذمہ دار صوبونی بیووی اور ان کے پشت پناہ اگریز تھے۔

روں ہوں کے صورت میں میں ہوئے ہیں رہانیہ اس کا اور مغربی ممالک نے دیئے کے امیر ترین میرود ہوں کو سرزیشن مقدس میں الابسایا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کی عہدہ بیٹاں کی بردائیس رکتے ،انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر ناجائز تساہا قائم کر کے اپنی عکومت کا امامان کیا اور دہاں کے ہامیوں کو اسپنے ملک سے بے ڈل کردیا گیا۔

ضرب مؤمن: آپ کا مطلب ہیے کہ برطانیہ امریکا اور مغربی ونیانے یہودیوں کو غاصبانہ بقید دلایا بہودیوں نے برویا او بقشیش کیا؟

شخ عصام: جي بان! پيرمز مين ( فلسطين )سلطنب عثانيه کاايک حصرتحي اور جب پهلي عالمی جنگ میں سعطنت عثانیہ کاسقوط ہوا توانگریز اوراس کے حلیفوں نے فلسطین براینا قبصنہ جما لیاا ورانہوں نے یہاں صبیونی مملکت بنانے کا فیصلہ کرکے یہودیوں کو دنیا کے کونے کونے سے فلسطين ميں جمع كرنا شروع كيااور پھروبال يران كى يہودى رياست كااعلان كرديا ، تيجيًا مهلين فلسطینیوں کوجلاوطن کردیا گیا ( جبکدان کی کل آبادی علین ہے ) جو در بدر ہوکر مختلف عرب ممالک، پورپاورام ریکا میں بناہ لینے برمجبور ہوگئے ۔صرف دوعلاقے (غز ہاورمغر لی کنارہ) ماتی ہیں جن براب تک صبیونی تسلط نہ ہو سکنے کی وجہ سے فلسطینیوں کو پچھامید ہے کہ اس میں ان کے سے ایک آزاد ممکت قائم ہو سکے گی الیکن کسی نے بھی اس بارے میں ان کی امداد نہ کی ، نہا توام متحدہ اور نہ کسی اور نے۔اتوام متحدہ کی ڈھیروں قرار دادوں کے باوجود <sup>السطی</sup>تی قوم اب تك اين ليم أزاد ممكت كاعلان نه كريكي بلكه وه سب يحيحض كاغذ برروشنائي تقي ، إلكل اك طرح جیسے کہ تشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں۔ جس طرح اقوام متحدہ نے قرار داووں کے ذریعے کشمیر کوآ زاد کی اوراستقلال کاحق وے دیالیکن صرف اور صرف کاغذ کی حدتک،ان قرار دادوں میں ہے کئی ایک کی بھی کھیل نہ ہو تکی ،مقابلے میں ہندوستان کو تشمیر میں سے کچھ کرنے کا حق واقعتاً دیا، ای طریقے ہے فلسطین کے متعلق قرار دادیں سب کا منذ کی حدود ہی میں رمین اوراسرائیل کے متعلق قرار دادوں کو واقع حقیقی اور علی جامہ پہنا یہ گیا، یہ کل جی پچے شیر میں ، داون کی کچھ طبین میں ہوا۔

شیخ عصام: حقیقت توبیہ کے مطرفی عمالک یہودیوں کو پورے فلطین پر قبضہ کرانا یا ہے تتے، ۱۹۴۸ء میں اس لیےانہوں نے پیش قدمی رو کی لیکن پدو فکڑے ٹیچوڑ دیے جن میں ہے غز ہ میں ایک مبین فلسطینی جمع تنے ( جبکہ رقبہ صرف ۱۳۷۰ مربع کلومیٹر ہے ) پس اگر وہ غز و پر قبضہ کرتے بھی تو خاص استفاد و نہیں کر کئے تھے کیونکہ وہاں کی آبادی پہلے سے زیادہ تھی اور دوسرائلزا مغرلی کنارہ ہے جو کہ خالصتاً ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بھی ایک ملین فلسطینی آ ، و تھے لیکن ١٩٧٨ ميں يهود نے ان دوعلاقوں برجھی قبضه کیا اور وہاں ہے ارد نی اور مصری فو حيوں کو بھاگا ہا جو ان دونول علاقوں کی حفاظت پر مامور تھے، اس وقت ہے بلکہ ۱۹۴۸ء نے نسطینی تو م اس انتظار میں ہے کہ کوئی ان کوانصاف دلائے کیکن اے تک نہ حرب مما لک میں ہے کئی نے اور نہا توام متحدہ نے ان کواپناحق حاصل کرنے میں مدودی۔ آخر کاربی قوم بھت پڑی اور تحریک انفی ضد کو عملی شکل دے دی جن میں ہے۔ ۱۹۸۷ء میں پہلی انتفاضہ ہے جو کہ سات سٹال تک جاری رہی، ان سرت سال میر فلسطینیوں نے یہودیوں کو گڑو کے گھونٹ پلائے ، بیبال تک کدام ریکا اس بت کے لیے مجبور ہوا، وہ عرب ممالک پرایک سلامتی کوسل بنانے کے لیے دیاؤ ڈالے۔اس بہانے کہ پہنوسل فلسطینی قوم کی معاونت کرے گی اوران کے حقوق کے لیے جدو جہد کرے گی۔ اس سلامتي كونسل ١٩٩٣ و كااجلاس كياحقيقت مرهني قفا؟ كياو وواقعتا فعسطينيوں كو بجياني اوران کواینے حقوق دلانے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نہیں! بلکہ وہ دراصل بہودیوں کو نسسینیوں کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بلایا گیا تھا، اس اجلاس میں انہوں نے بیقر ارداد یو س ک کہ فه طینیوں کو پچھے نہ کچھ دیا جائے گا اوران کے پچھ گر فٹارا شخاص ریا کرویے جا کیں گ یہ سے کچھاس لیےمفتحکہ خیزتخا کہ یہ فلسطینی حکومت اور پدلسطینی قانون نانذ کرے واپ دراس اسرائیوں و تفطیقی فدائیوں سے پیمانے کے لیے ایک و ایوار تاب ہوئے کیونکہ یکی

ویس بی جدین کی نفل و جرکت اوران کی سرائر میوں پر کڑی نظر رکھتی تھی جیسے کہ شخیر میں بعض

ف تن نام منبر و مسمان بنده ستانی عکومت کے ساتھ الل کرتا ہو بین اور مسلمانوں کی سرائر ہو ہی ہے لیے

ف کا می مرکز سے بین اور بیسے کہ افغانستان میں بہت سے فدال مرکبا ہویں سے خط ف سے مرکز م بین سے فاق اللہ سے افغانستان میں میں گئی ایک کرونی گئر کی کری پر انتخابا اوراس کرونی کے

وہ نسامر اسکر کی پروا کرتے بین اور شرفات کے آوائین کی پاسما ادبی کرتے ہیں گو پا کہ امر بیا کہ

مرکز م بین ہویہ بین کے سرائین کی کرونا کرتے ہیں گئی ایک اور کی بین سال کرکتے ہیں گئی اکم امر بیا کہ

مرکز کر ان کرتے ہیں اور شرفات کے آوائین کی پاسما ادبی کرتے ہیں گئی اکم امر بیا کہ

مرکز کر دور بین انہوں نے محدود عمال کے لیے الی حکومت بمائی بیا تی جوان کا مطلوبہ
کرونا وادا کر میکا اور تھیا وی کور کور کی کا رہنے ہے اور انکے کا دران کی حکومت بمائی بیاتی جوان کا مطلوبہ
کرونا وادا کر میکا اور تھیا ہوں کہ کور کور کے اور کے کے

ضرب مؤسن: میڈیا پر حفاظتی و اوار ( حاکل باڑ) نے کافی شور بر پاکر دیا ہے، اس کی کید حقیقت ہے اور امرائیلی محدت نے اس کا سہارا کیوں لیاہے؟

ضرب مومن: بعض لوگوں کو بیاشگال ہے کہ جب تجاہدین بیود ہیں پر حمد کرتے ہیں تو بیودی ان کے گھر وں کومسار کرد ہے ہیں، پچل اور ٹورٹوں کو طرح طرح کی آگھیٹیں پہنچاہے ہیں، اس طریقہ ہے تو مسلمانوں کو زیادہ فقسان پہنچاہے؟

شخ عسام: ال بات نے قاسطینیوں ہے ہددہ کی کا اور اسلام میں سب کچھ کے اور دائیں اس بات کے اس کے اس کے بارے شما اس اختال کرنے والوں کی کی دائے ہے؟ کا اور واقع کی ایر دائے ہے؟ کا اور انتخال کرنے والوں کی کی دائے ہے؟ افغانستان میں کیا جید نے اپنی کا دروا کیال برندگیں، امر یکا نے اپنی بمباری اب تک کیوں بند میں کی جید دن کیا در اس کے شہری آبادی ہے بہاری کی اور ۱۲ چی اسسیت ۱۹ افغان شہید کیے، کیا ہے بیچ جاہد ہے؟ وشی بمباری کرتا ہے گو فواہ عالم دو اس کی کا دروا کی کی دروا کی گئے بدری کا اعلان کی، میکن کی بوار میں کے بعد ایس کے بعد ایس کے بعد ایس کے بعد ایس کی بات میں نے دروان تو آباد کی کاروا کی بنگ برا میں کی بات کی کاروا کی بنگ بردوا کی اور اس کے بات کی کاروا کی بنگ بردا کی دو اس کے مسلون قوتی کو دروان کی اور ان اس کی بیٹ کی بار عمر قات کے مسلون قوتی کو دروان کی دول کی بیٹ کے بات کے مسلون قونے کے بیٹ کی بات کی کی بیٹ کی بات کی دروان کو آباد کی تو اس کے مسلون قونے کے بارے میں آباد کی تو تھے۔ کے بارے میں آباد کی والے کی کی بارے میں کہ کی بیٹ ہے۔

ضرب مؤمن عمراق پرامریکی قبضت شنسطتی قضیه میں کیا بنائی برآ عد ہوں گے؟ کیا اس قضیہ سے دنیا فسطنی قضیہ بھول جائے گی؟ یا اس سے سلمان ( بالخصوص عرب ممالک ) میں بیداری کی امریز بدا ہوگی؟

شخ عصام: اسلامی افت اینے ان رہنماؤی اور دکام کے بوتے ہوئے کمی تکی بھارتہ بول میٹی آپ مطمئن بوجا کمیں ان حکام کے دور شل آز بیداری کا کوئی امری ان ٹیش بیونگ جب مجمئی آفت میں بیداری کے آٹار پیدا ہوتے ہیں تو بید حکام ان کوخواب آور دوا ورانجنشن انگا دیتے ہیں تاکہ یہ پچرے خواب فقلت کے سندر شمل خم تی ہوجا کیں۔

عراقی قضیکا ایک شبت پہلویہ ہے کہ اس مسلمانوں کے لیے جہاد کا ایک نیامیدان

وجود میں آیا، امریکا جواب تک مسلمانوں ہے کھیلا تھااب وہ خوداس چکی میں پس رہاہے۔ دوسرا شبت پہلویہ ہے کہ امر ایکا کے عراق پر چڑھ دوڑنے سے عراقی قوم خواب غفلت سے بیدار ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ واقعوں نے بھی مزاحتی کے تحریک شروع کی ہے اور فلسطینیوں اور عراقیوں کی بہ بیداری شرید یوری عرب قوم بھی جگائے اور وہ غیرت، دیخی حمیت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی یکار کی وجہ ہے امریکا اور مغرب کے سامنے متحد ہوکر گھڑی ہوجائے۔ سہ سارے مثبت پہلو ہیں، رے منی پہلوتو ان میں ہے ایک سیب کداس حملے نے اسرائیل کا دل بزهايا كهوه اينه مجرمانه اورقا تلانة حملول كوتيزتر كروے اور دوسرامنغي نتيجہ بدے كەعرب رہنما تو امریکا کے ڈرسے پہلے کا نیتے تھے،اب چونکہ امریکا اورنز دیک ہوگیا توان کا خوف اور بڑھ گیا، گویا اب ان کوامر کی اشارہ کافی ہوتا ہے جبکہ پہلے تھم سے کام چاتا تھا،اب صرف اشارہ کافی ہے کیکن اس منفی اثر کے مقابلے میں ایک مثبت اثر بھی پیدا ہوا ہے اور وہ پیکدامر کمی بہت تیزی ہے مسلم مما لک پر قبضے کرتے جارہے تھے، پہلے فلسطین پچرافغانستان اور عراق ،عراق کے بعد ایران اور یا کشان اور دیگر اسلامی مما لک ان کی زدیش تھے.....کین افغانستان اور عراق میں امر كي اي يينے كداب ان كے ليے آ كے بڑھنادشوار ، وكيا۔اب بياس كاڑى كى مانند بيں جو سپر ہائی وے جیسی سڑک پرتیز دوڑتے ہوئے ایک گڑھے بیں حاکری ہو۔

ضرب مؤسن: مسلمانوں کی گون میں قلطینیوں کی خاطر خون بیش مار رہا ہے اور مسلمان فوجهان قلطیخی قضیر کو تجدیل کے سال سے بین چڑک قلطین مسلمانوں کے حقیدے کا ایک لانظ میں جزیب اس لیے مسلمان اسے میرودیوں کا حرف بخرا افوائی جند ٹیس کی جورے ہیں بیکداس کو حقید واور اسلام کے خلاف نا قائل معانی جرم تھی تجھے ہیں۔ اس کی صورت میں آب (فلسطی قضیر کے مغیری حیثیت ہے ) ال مسلمانوں کے لیے کیا تھیجت کرتے ہیں؟ اور ان کی رجمانی کس اوٹر ممل کی طرف کرتے ہیں؟ تاکہ وہ کھل اور چینی طریقے ہے قاسطین کی

شنخ عصام: سب سے بہلے میں فلسطینی اتھارٹی کے ان سفیروں سے جو اسلامی اور

غیرا سودی ممالک میں مقیم ہیں بھر پوراحتجاج کرتا ہوں کہ وہ ان ممالک میں کرتے کیا ہیں؟ <sup>ق</sup> منیر پاکستان میں کون سے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ وہ فلسطینی مسئلہ میں فلسطینیوں کی جمایت کے لیے کیول جلے منعقد نہیں کرتے؟ ان کی اتھارٹی خائن اورغدارے، خاہرے کہ یہ بھی خ ئن اور غدار ہوں گے ،ان کے لیف طینی مسئلہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ،ان کاسر وکاران یز وں سے ہے جو مطینی قوم کے لیے جمع ہوتی ہیں،ان کا مقصدتو اپنا پیپ بھرنا ہے۔ بی رت میں فسطینی سفیراسرائیل کےمفادات کے لیے کام کرتا ہےاور ہندووں پر دیاؤ ڈالٹار ہتا ہے کہوہ اسرائیل ہے اچھے تعلقات استوار کریں۔ باقی عرب ممالک میں جونسطینی سفیر مقیم ہیں وہ بھی ا بيت ملك ك لي كيح ثين كرت بوناتوبيط بي تفاكه بالسطين سفير روزاندياكم ازكم ميذيا ير ہفتہ واربیان دیتااوران بیانات میں اپنی قوم کے حقوق اور جہاد کے بارے میں مسلمانوں کوآگاہ کرتا .....ایک سفیر کے لیے بیکام بہت کشمن اور مشکل ہے....لیکن مسلمان نو جوانوں کے بیے بیکام آسان ہے، وہ اس جہاد میں ہا سانی حصہ لے سکتے ہیں، مجاہدین کی خبریں شرکرنا جہاد ہے اور یا کستانی قوم کے ایٹمی ہتھیا راور اسلامی وحدت فلسطینی مجاہدین کے لیے ایک سپورٹ و یے والی طافت کی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستانیوں کا بین الاقوامی کانفرنسوں اور اجداسوں میں فلسطینیوں کا ساتھ دینا پہھی مجاہدین کی حوصلدافز ائی کرتااوران کی ہمت بندھا تا ہے۔ وہ نو جوان جن کی رگوں میں گرم خون دوڑ نے لگا ہے فلسطین کی محبت اور جہاد ہے لگاؤ کی وجہ سے ان سے بیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ ہے مید عاماتگیں کہ بہارے درمیان غداروں کی ٹولی کوختم کردے اوران کو بیاطمینان دلاتا ہوں کفلسطینی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے کیونکداللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس جہاد کو دوام دینا جا ہتی ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ یوری د نیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والے نریجے فلسطین میں پیدا ہوتے میں یعنی اللہ تعالی ہمیں مجاہدین کاعوض اور بدل دینا حیا ہتاہے اور وہ فلسطینیوں سے اس جہاد برراضی ہے۔ آخر ہیں''ضرب مؤمن'' اخبار کے ادارہ کی فلسطینی مئلہ کو اجا گر کرنے کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔انڈرتعالیٰ آ پکوجزائے خیرعطافر مائے۔

# نئ صدى ميں عالم اسلام كودر پيش چينج

اس عالم میں جہاں ثبات فقط تغیر کو ہے، ہرآنے والالحدایے ساتھ نے تقاضے لے کرآتا ہے،اوراب نو دنیااتن تیز رفتار ہوگئ ہے کہ ہردن، ہرساعت انسان سے نیےعزم عمل کی متقاضی ہوتی ہے۔ وقت کے تفاضے اور زمانے کی طلب کو مجھے کر اسباب مبیا کرنے اور اپنے وسائل اور صلاحیتوں کومقصد کے حصول کے لیے بجر پور طریقے سے استعال کیے بغیراس مشینی دور میں کامیالی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ نئ صدی ہم ہے دور بنی ودوراندیثی، بلندہمتی اور حسن کارکردگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس وقت جبکہ عالم کفر مادی ترقی کے اعتبار سے اوج کمال کو پہنچا ہوا ہے، مسلمانوں کواپی عزت وحرمت کی حفاظت اور بقاوتر تی کے لیے نہایت فہم وفراست کے ساتھ ممل پہم اور جبدمسلسل کی ضرورت ہے۔امت مسلمہ میں ایسے دیاغوں، باصلاحیت افراداور قامل نو جوانوں کی کمی نہیں جوایے عزم وکردارے ،قربانیوں اور مجاہدے ہے اسلام کو غالب اور كفر كو مغلوب كرسكتے ہيں. ...كيكن افسول كد مقصد حيات واضح اور عمل كاسمت متعين ند بونے كى وجد ے صل صیتیں ومال نہیں لگ رہیں جہاں انہیں استعمال ہونا جا ہے تھا۔ ذبمن کی قوت اور بازوؤں کی طاقت اس مصرف میں خرج نہیں ہوری جہاں اس کاحق ہے۔مادیت کے پرستار، ہوں میں گر فقار، وجی البی کی تعلیمات ہے محروم، اللہ کی رحمت سے مایوں، ایمان کی روثنی ہے محروم كفر ك سم غنے نی صدی کی آ مد کا جشن منا کر خاموثی ہے نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ اسلام سے بھر بورمع کے کی تیاری اور مسلمانوں کومٹادینے یا جھکا دینے کی مکمل منصوبہ بندی کے بعد مناسب وقت اور سازگار عالات كانتف دكررے ميں صاف لگ رہاہے كدروال صدى ميں كفر واسلام كااييا تجريور مكراؤ بوگا۔اس بےمسلمانوں کورجوع الی اللہ بڑمل پیرا ہو کے جہاد ٹی سبیل اللہ کی تیاری شروع کردی**ی**  ھا ہے۔ بنی صدی میں عالم اسلام کو چوشیٹی دویش میں ان میں سرفہرت ورج ذیل چزیں ہی۔ میں بہرائن حکم کا منساللہ تعالیٰ پرائیا ان اور قیامت کے دن کی جواب دی پر گفتیں ہے۔ فرش ہے کہ وہ اپنی مسامیتوں کے بقتر دائن شیخ سے بڑرا زما ہونے میں حصدڈ الے۔

## ا-احيائے خلافت:

سب سے پہلی ذمدواری جس کو پورا کے بغیر مسلمان بے آسرا یتیم کی طرح ہیں، نظام خلافت کا قیم واستحکام ہے۔خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے بعد ہماری حالت کی ہوئی پٹنگ کی طرح ہے جس پر جھیٹنا ہر کوئی اپناحق سجھتا ہے۔ بیادارہ مسلمانوں کی مرکزیت کا نشان ،ان کی پیجبتی و یگا تکت کی علامت اورمبر بان سر برست کی طرح تھا۔ کفرخصوصاً یہود کی پیہم سازشوں سے اس تگہبان اور سر پرست کے خاتمے کے بعد دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مسلمان ان بے سہاراتیموں کی طرح ہیں جنہیں قدرت کی آز ماکش نے سی بخیل کے دستر خوان براہ جمع کیا ہو، پاکسی تنزخونگراں کی سریرتی میں دے دیا ہو۔ دنیا میں اس دفت ہرقوم وملت ، ہر مذہب ونظر ہے ہے وابستہ خص کے حق میں کوئی نہ کوئی آ واز اُٹھانے والا ہے لیکن ایک مسلمان ہیں جن کے سر برکوئی ہاتھ رکھنے والا ، جن کے در د کا کوئی بدا واکر نے والا اور جن برہوتے ظلم کو دیکھ کرکوئی غیرت کھانے والانہیں ....اس لیے کہان کے سرسے خلافت کا سائیاں اور امیر المؤمنین کا مہریان سابہ گزشتہ صدی کی تیسری دہائی (۱۹۲۳ء) میں چھین لیا گیا تھا۔اس کے بعد ہے مسلمانان عالم شیر کے ان بچوں کی طرح ہیں جو اندھیری دات میں مال ہے بچیز کر ورندوں ہے بھرے جنگل میں گم ہوگئے ہوں۔اے قابلِ فخر اسلاف کے فرزندو!اس نظر م کودو ہرہ زندہ كرنے اورائي حقوق كے اس محافظ كو چرسے وجود بخشتے كى فكركرو۔ امارت اسلاميدكى ترقى واستحکام کے لیے کام کرو،عزت وعظمت رفتہ دوبارہ یا جاؤگے۔

## ٢- نظام قضاء كااجرا:

خلافت کے ادارے سے محروم ہونے کے جہال اور بہت نے نقصان ہوئے ، وہاں سب سے بری آفت میہ ہوئی کہ اللہ کے آتارے ہوئے قانون کی چگہ الجیس کے سکھائے ہوئے

طریقوں کی حکمرانی بوگئی۔صورت حال سے کہ فیصلہ جانبے والا بھی مسلمان اور فیصلہ کرنے والا بھی مسمان: حاکم وگلوم، مدعی ومدی علیہ ب کلمد او جیں، لیکن ان کے ورمیان فیصلہ عیب سُوں اور بہود یوں کے بنائے ہوئے توا نین کے تحت ہور ماہے۔خلافت اسلامہ کا اولین فرض بوتا تھا کہ اپنی مملکت کی حدود میں امر بالمعروف، نہی عن المئكر كا سلسلہ جاری اوراحكام البيرينة وَي تَكُراني كرب\_ جب خلافت ساقط بهو كَي الواب كفرى فطرى وديني يلغار كسامنے کوئی بندیاند چنے والانہیں۔مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں شریعت کی نہیں، راندۂ درگاہ یہود یوں اور تثمن اسلام عیسائیوں سے مستعار مائے ہوئے قانون کی بالا دسی ہے۔سب حاستے ہں کہ شریعت مطہرہ کی حکمرانی ہولیکن کسی کونییں خرکدان برغیروں کے قوانین کس طرح مسلط كرديے گئے ہيں؟ اے ميرے نادان بھائيو! بيرب خلافت اسلاميد مے حرومي كانتيجہ بے علماء حق نے افتاء کا جونظم قائم کررکھا ہے، بیٹی طور برشر لیت کے نفاذ کے ہم معنی ہے لیکن دین اداروں میں دارالا فیآء کی طرح دارالقضاء کے قیام کی بھی ضرورت ہے۔ کیساستم ہے کہ فریقین الله كي مبارك شريعت يرفيصله كروانا حاية مول اور ملك بجريس اليااداره ندموجوان كي بيابم ترین شرعی ضرورت یوری کر سکے۔ بینلائے کرام دمفتیان عظام کی ذمدداری ہے کدایے اپنے اداروں میں قضاء کے نظم کومتعارف کر دا کئیں۔افتاء کے نظم کو وسعت دے کر قضاء شرعی کو وجود بخشا چندار مشکل نبیں نئی صدی میں نظام قضاء کا اجراا کی ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا حضرات علائے کرام کوکرنا ہے۔ دیکھنا ہیے کہ وہ اس سے کس طرح اور کتی جلدعہد ، برآ ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب فریقین کوشری مسئلہ بتایا جاسکتا ہے تو ان کے درمیان شرعی فیصلہ کرنے میں کیار کاوٹ ہے؟ نجانے اس اہم شعبے کے قیام اور اس شرعی ذمد داری کا احساس ہم ہے کیوں ختم ہوگیا؟ حکومتوں کے ذریعے عدالتوں کا فرنگی نظام ختم نہیں ہوسکتا تو ہم ان ہے مطالبہ کرنے ک بحائے وقت کے مطالبے کو سمجھتے ہوئے خود ہے شرعی عدالتیں کیوں قائم نہیں کر سکتے ؟ ٣- بلاد حرمين يے غيرمسلم افواج كااخراج:

گزشته د ہائی میں مسلمانوں کے تین بڑے دشمن امریکا، برطانیہ اورفرانس ایک

خیے اور ابنی کی مکارانہ سازش کے تحت ہمارے مقدس متابات میں بھاری سامان حرب کے ساتھ وراغی کی مکارانہ سالھ انسانیہ وسکم ساتھ وراغی کی وفات حرب آیا ہے کہ انسانیہ وسکم کی وفات حربت آیا ہے کے بعد اتا بڑا کوئی اور ساتھ روغیا کیں وا۔ دونا صرف آئی بات تعقیم کی کوئی کے دونا عرف آئی بات والی کا میں کہ مسکم کرمورچہ بنالیا ہے وہ بائی اس پر ہے کہ انگل ملت اس نقس زفتی ہے ہے جبر ہیں۔ جانے والے طاق کا سماراز ووقری کرکے پکا درج بیں کی بابر بری محتمر قریب آئی کی ارب بری محتمر قریب آئی کی ارب کے انگل میں کے دونا میں انسان کے والے ملے کیان دھرنے کے لیے تیار فیش کی انسان کے والے ملے کیان دھرنے کے لیے تیار فیش کے اس

وائے ناکائی! متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زبان جاتا رہا

اگر کسی سید کے نماز دیں کو جنگ پر جائے کہ معید کے قبلہ کی سے چکی خفرف ہے توا گرچہ اس کا افواف انٹا نہ ہو کہ نماز کی صحت پر انٹر ڈالے لیسن اکثر نماز می نافر فراب : و نے کے وسو سے میں جنلا ہوجا کئی گئے۔ یہاں حال ہے ہے کہ کھیج اللہ معید نبوی، شعائز اسلام اور پوری اوش حزم پر ایک منصوبے کے تحت، خاصانہ نہتے ہے ساتھ، مکمل تیاری کرکے میبود وضارئی کی عالمی قوتمی اپنا تسلط حاصل کرنے کے آخری مرائل کو آنچنی میں اور سوا ارب مسلمان ان کو اینا محافظ، نبر خراد اور اندر در تھے میٹیے ہیں۔

مسلون کس طرح اپنے ان مقد ک اور حجرک ترین مقابات کا تحفظ کرتے ہیں اور کب چہاد وقال کے تحم المجی وضف نبوی کو انتیار کر کے ان چھٹر ہے ٹما کا فضول کو دارالکٹر میں والیس کیچیج ہیں، بیٹی اصدی کا ووچھٹے ہے جو تفریب اپنی تمام تر شدت کے ساتھ عالم امنام کے سامنے آگئر ابورگ ہے۔ کہ کدیے پاسانوا حم کے نقتی کی جم کھانے والوا کیاتم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ایسے معرک کے لیے کوئی سامان کیا ہے، حمل گاری میں تھے بغیر اب کوئی بیاری کی ہے۔

۳-بیت المقدس اور بابری مسجد کی واگذاری:

اندلس کی مجد قرطبہ کا تم ایکی ختم ند ہوا تھا کہ بیت المقدس کے ہاتھ ہے جت رہنے کا صدمہ امت مسلمہ کو پر داشت کرنا چا ا۔ اور بیت المقدس کا صدمہ ایکی ہلکا ند ہوا تھا کہ باہر ک مجد

وُھاو بے جانے کی قیامت دیکھنا پڑی۔ جامع قرطبہ کے مینار وُہائی دیتے رہے،ہم دنیا پرت میں مت رہے، بہاں تک کہ گفر کے نایاک قدم محبد اقصاٰی کی دالمیز تک آئینے ۔مجداتھی کا گنید ہاری ہے حسی کا نوحہ کرتار ہا، ہم بےسدھ پڑے رہے، یہال تک کہ بابری معجد کا سانحہ پیش آگیا۔ اوراب اللہ تعالی کے دشمنوں سے نبر دآ زیا ہو کے اللہ تعالیٰ کوراضی نہ کیا تو نجانے کتنی قیامتیں ہمارے سروں پر آئی کھڑی ہیں۔اندلس کے عیسائیوں، اسرائیل کے یہود ایوں اور بھارت کے ہندوؤں نے اسلام سے دنٹنی کرنے اورمسلمانوں کو نیجا دکھانے میں سرنہیں چپوزی \_اب مسلمانوں کی باری ہے کہ وہ ان کے چیلنج کا جواب س انداز میں دیتے ہیں؟ اے قرطبہ کے میناروا ہم تنہمیں گواہ بنا کے رب ذ والجلال سے عبد کرتے ہیں کہ تنہمیں ایک یار پھر تکبیر کی زمزمہ بارصداؤں ہے آباد کریں گے۔اےمجداقصلٰی کے گنبدا تیری عظمت اور نقتری کی پاسپانی ہم اپنا خون دل دے کے کریں گے۔اے بابری مجدا تیری ہراینٹ جب تک اپنی جگه ندلگ جائے بیزندگی جم پر بوجھ ہے۔تیرے شہید ہوجانے والے منبر ومحراب میں بیان ک حانے والى عظمت البي كي فتم! تو و كيھے كى كه تيرے بيٹے ، تيرے جانباز كس طرح تيرا بدلد ليت ہیں۔ اے نوجوانان اسلام بے غیرتی کی زندگی کی تہمت کب تک اپنی گردنوں پر اُٹھائے پھرو گے؟ اب اٹھ پڑ و!ا بیمان وعزیمت کے ایک نئے سفر کا آغاز کرو، جس کی ابتدا بابری مسجد کی وا گذاری ہےاورانتہا بت المقدس کی واپسی اور قرطبہ کی آزادی ہے ہو۔

۵-مقبوضه سلم خطول کی آ زادی:

شریعت کاسٹر مسئلہ کے کہ بڑو گید سلمانوں کی زیٹلیں ہو پھر کفراس پر تباط متالے اواس کے ایک ایک ایک کو چھڑا نا اسلمانوں پر فرض ہے۔ اس فرش کی اداشگی شمار کو تا اداف کے ہے۔ افسوں کہ ہم میں وہ فدہ ہی غیرت شدری جس کے سب مقبوضہ سلم خطول کی آزادی کے بغیر ہم جینے کو مار چھنے تجب ہے کہ گذری مثمی ہے بنائے گئے نظے بڑو کو بچ نے والا بنیا اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنا ہے جبکہ اس کی جھولی عمل موائے درموائی کے دھیول اور فکست کے دوافوں کے پچھیل اور بھاتی درختان ماریکا اور شاغدار ماضی دکھتے ہوئے کا کھنڈ پاکستان سے مثن سے اتعلق ہیں۔ کیا پہلے داس کماری سے خیر بکت اور دالا بار کے سامل ہے تعاید کے پہاڑ وں اتک سارے کا ساراہ خط سلمانوں کا فق آؤ بجمٹ پورا پر صغیر سلمانوں کا فق آؤ بجمٹ پیر پر ایس مشارے مقبوضہ بنا اور آک اسکانی سلطنت کے پر چہ تلے ایک لحور کے لیے بھی کوئی جگردی ہے اور اس میں ساملے ہے۔ اگر اسلامی سلطنت کے پر چہ تلے ایک لحور کے لیے بھی کوئی جگردی ہے اور اس میں سے ایک چپر بھی بہنوں کے قیضے میں ہے تو تعامدی ڈسرواری پوری ندہ موگی اور اس کی اگر ز کرنے پر دو تیا مت جاری پاڑ جوئی اس شطوں کی آزادی بنی صعدی کا جہت پر اجتیاج ہے۔ المواروں کے ساملے تلے ہے:

برادران اسلام انج معدی بہت جی جی این حداد اس میں لے کا کی ہے۔ ان سے مختف کی ایک می صورت ہے دہ یک تم تقو کی دطبارت کے ذریعے اپنے ظاہر وہا طمن کی گذری ن دور کرلیں۔ ذکر دعبارت سے خود کو آ راستر کریں۔ تزکیہ قلب اور تعلق مح اند کی دولت می سل کریں اور ان صفات کو لے کر انڈ تعالیٰ کے وین کے غلیے کے لیے جہاد وقول کے مہارک وحقدت راجت پر گامزان موجا کیں۔ میں اب لوچ قلب پڑتش کر لیانا چاہیے کہ مسلمانوں کی کا میانیا کا داستہ اور اسکمارے سلے ہوکر جاتا ہے۔

## صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟

فضاؤں ہے بھی تاریکی عیاں ہے زمیں جیران بساکت آسان ب سرایا مسجد اقصلی فغال ہے تأسف كالخير كاسال ب صلاح الدين الوبي كهال ہے؟ حكارا ويى ہے كى ہے دشن مسلم يمي ہے جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے گر عافل حرم کا یاسیاں ہے متاع دیں وایماں لٹ رہی ہے صلاح الدين ايوني كہاں ہے؟ اگرچه کژوی هو حق بات بولو ہے موقع دامن عصیاں کو دھولو مسلمانو! خدارا آئلھيں ڪولو سنو!القدس ہے تم کو اذاں ہے صلاح الدین ابوئی کہاں ہے؟ نتاہی اس کے دروازے کھڑی ہے بہت دشوار اُمت پر گھڑی ہے مکن کھیلوں میں اینا نوجواں ہے تھرانوں کو سیاست کی بڑی ہے صلاح الدين ايوبي كهال ہے؟ عرب کے پاس دولت کا ذخیرہ عجم کے پاس ایٹم بم کا ہیرہ زبال رکھتے ہوئے بھی بےزبال ہے یمی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ صلاح الدین ابولی کہاں ہے؟ یبودی بردلی دکھلارہا ہے نہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے یہ گیدڑ شہر کی سمت آرہا ہے خوداینی موت کی جانب روال ہے ملاح الدين ايوني کهال ہے؟ فقط ہاتوں کا کوئی کھل نہیں ہے آثر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسلمانوں کی جبیں پر بل نہیں ہے یہ کیا ناواقف سود وزیاں ہے صلاح الدين الولي كہاں ہے؟ شامين ا قبال آڅر

# اےارضِ فلسطین

مدت سے تری پیٹھ یہ ہے ظلم کی تمرین كافر كا وجود ارض مقدس كى بتويين ہوسکتی نہیں ہے دل مجروح کوتسکین جب تک که نه ہوزیر زمیں ظلم کی تدفین اعلی ہے تری شان تو نبیوں کا ہے مسکن و ارض مقدس ہے کرامات کا مخزن تجھ سے ہی تروتازہ ہے ایمان کا گلشن ہم لوگ کریں گے تری اب خون سے تزئین جيتے بين فقط بُغض كا سوداليے ول ميں مسلم كومثانے كا تقاضا ليے ول ميں دنیاہے چلے جائیں گے بدمذہب وہددین صبونی ریاست کی تمنا لیے دل میں حالانکہ تری پیٹھ یہ ہے دسب درندہ گو امن کا دنیا میں تو بنتا ہے برندہ دنیا کو جو کرتا ہے فقط صبر کی تلقین تو اس کی فقط چشم عنایت سے زندہ چین جاتے ہیں فرزندتر سے پینکڑوں ہرسال مانا کہ تو مجبور ہے مقہور ہے فی الحال ہیں تیرے فدائی بھی عجب قابلِ تحسین يرلائق صدر شك بين والله ترا لال ال ظلم ہے بیہ ذوق جنوں کم نہیں ہوتا پھونکوں سے دیا حق کا تو مدھم نہیں ہوتا آ زادکرائیں گے تھے اب مرے شاہین ہاں پنجۂ کر کس میں کوئی دم نہیں ہوتا گودست وگریال کوبھی جاک کریں گے ہم وقت کی آ واز کا ادراک کریں گے جذبه بيه حقيقت بنے كهه دو ذرا آمين! صہیونی غلاظت سےزمیں پاک کریں گے عاصل تمنائي

# فلسطيني مسلمانون كاجنكى تزانه

وَسَنَهُ صِنَّى جُمُوعاً لَسُرُدَعَهُمُ اور ہم کشکروں کی صورت ان برجایزیں گے وَلُسِعِيْسَادُ الْسَخَسِّقُ الْسَمُ غَمَّ صَسِبٍ \* وَبِسَكُسِلُ الْسُفُّ وَّسِبِّ لَسَعُهُسَمُ اور بوری قوت کے ساتھ ہم وشمن کو پسیا کریں گے سَــــــُـــحَــــرَّدُ أَدُضَ الْأَحُــــرَاد ہم آزادلوگوں کی سرز مین کوچیٹر واکر دم لیس کے مِسنُ بَسعُسدِ السنُّلُ وَذَا الْسعَسادِ اس کے چھین لیے جانے کی ذات اور رسوائی کےانقام میں

الیی زوردارضرب کے ساتھ جو بڈیوں تک کو ہلا 15211

كسن تُتُسرُك شِبُسرُا لِسلسلُالَ اورکسی صورت میں ایک بالشت زمین بھی یہود کے قضے میں نہیں چھوڑیں گے

سَعَهُ وَرُ الْأَرْضُ وَتَهُمُ وَهُمُ فِي إِنَّا اللَّهُ وَمِن يَسَوَا كِينُ لِنَّا تُعَلِّيكُ فشال ہیں جود مک رے ہیں

سننفوض متعسادكنسا متعهم ہم وشمن کے خلاف میدان کارزار میں کودیڑی گے ہم ایناغصب شدہ حق چھین لیں گے بسِلاَح المسخصق الْبَتَّ سار حق کی حمایت میں تیز دھاراسلے کے ساتھ وَنُعِيدُ السطُّهُ مِنَ إِلَسِي الْفُدُسِ اور ہم بیت المقدس کی حرمت واپس دلا کیں گے

وَسَنَهُ حِنْ نَالِكُ مَعَ الِلَهُمُ بِالْوِيِّ وَامِ يُسَقِّلُ اللَّهِ عُلَا اللَّهِ مُ اور ہم دشمن کی بناہ گاہوں کوز مین بوس کرد س کے

وَسَسَمُ حُوالُعَسادِ سِأَيْسِهِ يُسَا اور ہم جلد بی عار کے داغ کو اینے باتھوں سے اور پھر پورٹوت کے ساتھد مٹن کو لکال بھا کیں گے مثاوس کے

> لَـن تُـرُض بِـجُــزُع مُـخَــلَ ہم ارض مقدس کے کسی جھے پر قبضہ ہر گزیرواشت نہیں کریں گے

عنقریب زمین لاوا الکے گی اور دشمن کو پھویک (ہمارے سینوں کی) زمین میں بہت ہے آتش 1 12 13

# بيت المقدس كى تلاش

## 15 ویں صدی ہجری،ان شاءاللہ اسلام کی صدی ہوگ لیکن اس بات کا فیصلہ بیت المقدس میں ہوگا

کیف بنارسی

ل فاز حکیر جلوا حلاق کرتا ہوں

رحیت دل کا قاضا طاق کرتا ہوں

میا خلاق کچھ الی، غم ایبا طاق کرتا ہوں

ہوا کے ایک عورق بر پا طاق کرتا ہوں

ال آک حشر خیز نظارا طاق کرتا ہوں

ک وہ آک تھم سادہ طاق کرتا ہوں

ن وہ رنگ و بوئے نظامت طاق کرتا ہوں

ن وہ رنگ و بوئے نظامت طاق کرتا ہوں

ک وہ ول تو از اشارا طاق کرتا ہوں

بی جمال شاہر رحانا طاق کرتا ہوں

ن جمال شاہر رحانا طاق کرتا ہوں

گ تین بدوق نظارا طاق کرتا ہوں

گ تین بدوق نظارا طاق کرتا ہوں

گ دو دل و نظر کا آجالا طاق کرتا ہوں

كوئى جميل سرايا تلاش كرتا ہون وه نور ديده بينا تلاش كرتا بول! ہر اِک عمل کا متیجہ تلاش کرتا ہوں مجھے یہ کس نے یکارا تلاش کرتا ہوں شكوه عظمت رفتة تلاش كرتا هول وبال ادب كا سلقه تلاش كرتا مول وه غم جو صرف ہو اینا تلاش کرتا ہول جبال میں ایبا ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں مٹاسکے نہ زمانہ تلاش کرتا ہوں لب وفايد وه نغمه علاش كرتا جول وه زمر غم کا پاله تلاش کرتا ہوں وه مشت خاک وه مارا تلاش کرتا هول ول فراخ و کشاده تلاش کرتا ہوں گر خلوص کا نعرہ تلاش کرتا ہوں وفا کی راہ میں کیا کیا حلاش کرتا ہوں نفس نفس میں میاتا تلاش کرتا ہوں تیرے خیال کی دنیا تلاش کرتا ہوا، جو ساز بر کوئی نغمہ تلاش کرتا ہوں کہاں گیا در کعبہ تلاش کرتا ہوں

کسی بہار مجسم کی جنتو ہے مجھے بزار بردول میں بھی حق نہ چھپ سکے جس سے ہر ابتداء میں نظر انتہا یہ رہتی ہے صدا بہ آتی ہے دل کے قریب ہے کسی نگار وقت کی تاریخ لکھ رہا ہوں میں جہاں ہے نے ادفی حسن انجمن کی دلیل شریک جس میں ہو دنیا وہ درد ہی کیا ہے رہا وحرص کا جس جا تبھی گزر بھی نہ ہو وہ نقش مائے محبت جنہیں کسی صورت جو سوز درد سے گرما دے اہل محفل کو برائے حق جے سقراط نے پا تھا مجھی جو دوس وں کے لیے بے قرار ہو ہر دم تمام گردش دوران سمیٹنے کے لیے لبوں میں اب نہیں باتی مجال گویائی خیال دوست، غم شوق، آنسووک کے چراغ وہ سوز درد جو مردہ دلوں کو زندہ کرے مرے حبیب، مرے دل کو روشنی ہو عطا کی کی آہ ملسل خائی ویتی ہے بہت دنوں سے خبل شوق جبہ سائی ہے

جو اُڑ گیا ہے وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں بہت دنوں سے صدائے اذال نہیں آئی جہال بیظمیت دورال ہوئی ہے سابہ قان وہاں دلوں کا اُحالا تلاش کرتا ہوا، وہاں میں نور کا ترک الاش کرتا ہوں دب دراز آلم کا جہاں تبلط ہے اندهیری شب میں سورا تلاش کرتا ہوا : ہوا کے رخ مہ جلاتا ہوں آرزو کے جراغ وه گلتان تمنا، ده آرزو کا چمن لہو ہے جس کو سنوارا تلاش کرتا ہوں بھٹک رہا ہوں بگولوں کی طرح صحرا میں کسی کا نقش کف با تلاش کرتا ہوں وه نقشِ مجد اقضیٰ تلاش کرتا ہوں وہ جس کے لٹنے یہ غیرت نہ آئی ملت کو غم حات، غم دوجبال بن ناكافي کچھ اور ان کے علاوہ تلاش کرتا ہوں وای دوا و مسیحا تلاش کرتا بول جو کشتگان روحق کو زندگی بخشے وه لو، وه سوز، وه شعله تلاش کرتا جون ضاء ہے جس کی فروزاں ہو سینتہ ملت وه لازوال فسانه تلاش كرتا بهول هیقت ابدی جس کا بن گما عنوان بلند عزم و اراده تلاش كرتا جول الٰہی قوت برواز بخش دے مجھ کو البی بیت مقدس کی جبتی کے سوا تخفیے خبر ہے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں میں ان بلاؤں کا صدقہ تلاش کرتا ہوں جبان کفر کی بورش ہے اہل ایمال بر وه ایک آبنی نیجه تلاش کرتا جول جودست و ہازوئے باطل کوموڑ کر رکھ دے مبھی خلوص کے موتی پروئے تھے جس میں وہ اتخاد کی مالا تلاش کرتا ہوں اُٹھارہے ہیں سر، اس دور بیں ہے فرعون عصائے حضرت موی تلاش کرتا ہوں میں ساز دل میں وہ نغمہ تلاش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو جو تڑیا دے اجل بھی آئے تو پیغام زندگی لائے جہاد کا وہ قریبہ تلاش کرتا ہوں

گلوں میں خون تمنا تلاش کرتا ہوں چن چن ہے کہ مقل ہے آرزوؤں کا جهاد شوق کا فتوی حلاش کرتا ہوں کهان بین مفتی دین مبین وشرع متین میں اینا قبلتہ اولی تلاش کرتا ہوں بتائس راه مجه واعظان ذوالاكرام ہر ایک موج میں شعلہ تلاش کرتا ہوں بحائے خون، مجری ہے رگول میں آتش شوق نثان ملت بضا تلاش كرتا بون جراغ طور لیے پھر رہا ہوں صحرا میں میں اس غمار میں کعبہ تلاش کرتا ہول وفا کی راہ میں حصائی ہوئی ہے گردِ جفا كهال بين ناصر و انصار يجه تو بتلائين میں کب ہے مسجد صحرا تلاش کرتا ہول مر ہے اس کا سبب کیا تلاش کرتا ہوں زوال ير بعرب، اوج يرب اسمائيل سب فکست کا ہے کیا تلاش کرتا ہوں كهيں قيادت اعلى كا تو قصور نہيں؟ گریز یاکی کا نقشہ تلاش کرتا ہوں کہیں کی تو نہ تھی حذبہ جیاد میں کچھ فریب کاری دنیا تلاش کرتا ہوں دم جدال به جھیار کند کیوں نکلے شعور رہیمِ دانا تلاش کرتا ہوں شكست فاش كى ذات أثماني المت نے قدم قدم یہ جلاتا ہوں آگی کے چراغ کہاں کہاں ہے اندھیرا تلاش کرتا ہوں ہوا جو گھر تہ و بالا تلاش کرتا ہوں په کشکش، په لژائی، په پاښمی رنجش فريب وعدة فردا تلاش كرتا بول تمام عالم اسلام كيول نبيل أثمتا رمونِ عالم بالاحلاش كرتا بول یہ آساں ہے لہو کس لے نہیں برسا فقط خدا کا بہارا تلاش کرتا ہوں بزار مرحلهٔ مرگ و زیت کی زوش ابھی تو خانہ کعبہ تلاش کرتا ہوں نہیں یہ ہوش کہ اینے مکال کی فکر کروں وه مرد حر، وه جيالا تلاش كرتا بول عدو سے چھین لے بڑھ کر جو قبلہ اوّل

وه اضطراب كا شعله تلاش كرنا مول حلا کے خاک جو کردے غرور اعداء کو كلام حق كا صحيفه تلاش كرتا جول يہيں ہے مجھ كو ملے گا نشان منزل كا قضائے بیڑب و بطحا تلاش کرتا ہوں كدهر يطي كئ ونيا مين عاشقان رسول کہاں چھیا ہے وہ بندہ تلاش کرتا ہوں خدا کے نام کی اس دور میں جو لاح رکھے إك اليي جنك كا نقشه تلاش كرتا هول تمام عالم اسلام جس ميس شامل مو کلی ید بیضا تلاش کرتا ہوں ساہ کرکے رہوں گا جہان اسرائیل وه سرفروش دوبارا تلاش كرتا بول جويدر وخيير وخندفق بين مردميدال تھے کہ اوج مسجد اقصیٰ تلاش کرتا ہوں عروج ثاقب وزہرہ کی کیا حقیقت ہے وه انبیا کا مصلی تلاش کرتا ہوں کل انبیا کی تمازوں کا جو امین رہا شهادت رو مولا تلاش کرتا جول خدا کی راہ میں مرنا ہے زندگی کی ولیل بدل کے جو زمانہ تلاش کرتا ہوں وه مرد موکن و مرد مجلد ملت خدا نے خود جے عنوان جاودال پخشا وہی شہادت عظلی تلاش کرتا ہول وی ہے دل میں تمنا تلاش کرتا ہوں وہ آرزوئے شہادت جوزئدگی کی ہے روح فغال کہ ارض مقدل کا غم بڑا غم ہے غلاف خانہ کعبہ تلاش کرتا ہول دھواں بنا کے اُڑانا ب فوج اعدا کو جلال خالق مکتا تلاش کرتا ہوں اللي ارض مقدس بو اور جيين نياز مقام در خور تجده خلاش كرتا بول دُعائے کیف حزیں ستجاب ہوجائے رسول حق کا وسیلہ تلاش کرتا ہوں

FE CO



د گیرت با پر شوم میں حرحمت سے معنق کے بیادی تصدید دارگی تیں۔ یہ سیوسلما اول کا فراند د گیرت کی ملامت سے بیکس ما مواحد پر مسلمان اس کی آئیسیات سے ناداقت میں۔ اس تم کی انسادیو کی اشاعت کا اسک کی ملامت سے بیکس ما مواحد پر مسلمان اس کی آئیسیات سے باتھی کی بازیدایی کا بادوائی تھے رہتا ہے۔ منصد فیرجی ان شرکان کا فرقس کی اسلامی کا فرقس کی از بالیا کیا دوائی کا دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کا دو FFF



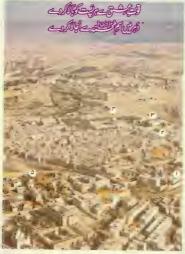

تصویس کا انشاریده: (اسم آشی کال (۲) مجداتشی می کنن می دود بنان برخ اگرانید و در (۳) دیر دران (دیرارید) (۳) قدیم شرعی زاده انجسیل، القدان الدون و با کادامد قدیم شرعی سمی کردند با خواهد که مارش کردند باخیران می این مارید می املی مارید می قائم ہے۔(۵) میرون ما میرون کی آبادی

m Zod



حرم آدری ( پیم سجد النس وربیت المقدر اللی انجیان ایک اور داد بست میسید کارود زیاد گل ساف نظر آری بستان میروایال نے دیار گریتر اور کرسی پر قبین کی ایشال کارکشش کی ہے۔

TTO TEST

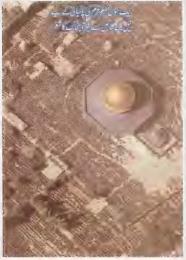

سې اتنى ئىڭ ئىر ئىڭ ئازېد كادائىگ كەكىئۇ تۇجىك داۋل كادانان دۇرداچىلى سىمانان ئىسلىن اس مەن يۇرى است كامل قەستىنى ئىلىدۇرى تىسىن كەتتى ئىر كەندۇرى ئىلىدۇرى ئاتىنى سامىدھا ھاك باد تارىخىدادال كىلىقىقا كەكىم ئاتان ھىيىتى كىر ئىن تۇردى .



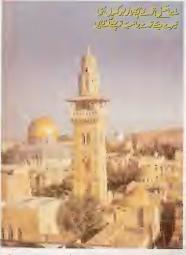

(HA)

باب المغدر بك ج نب سے الك خواصورت زاوييہ بيناره خار به كير الحرف محبور كم بال يرة تم چودا سير كنير اور باكين جانب مجد سے حق مل واقع براز ردائندرد كائي دست باہے۔

TTY





مجداقص کے بال کامیر ونی اور اندرونی منظر برج نیجزن وطال اور حضدوالم کی کیفیات محسوس کی جاسمتی میں بشر طیکدول شروالعالی اور سینے میں غیرت ایمانی کے جذبات موجزان اول۔

CHIA



مجد اتھی کا محراب جبن تمام انبیائ رام میلیم البام الانبیاء علیہ العمل کا والبلام کی

اقتدا میں نماز ادا کی۔





وہ تربیقی نمبر ہے سطان فورالدین زنگی نے تار کروایا تھا اور پگر اس کے بانتھی سنطان مسان الدین ایوبی نے اسے مجدائشی میں نصب کیا۔ کہا جہ تا ہے کہ اس ذائب نے مس اس مہر کی تھی بیتی ہے۔ میرویوں نے اپنے نہیت وطن کا جموعت وسیح ہوئے ہے۔

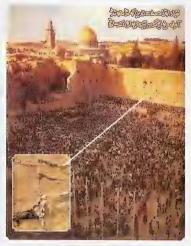

قعبومی نظرات وادی کلی و جادزه الی اصام از جادر بازن کشیج میں۔ جناب خاتم الیون سکی اند عابد وائم نے معراق کی اسام میری دار فلے کے دوجہ بیان ایک موادی کا ایک آن کا انکام اللہ اید بود ہوا ہے کہ بیان قدام میر بیدی اسرمان ان کے کانا میں انداز میں دار ہے کہ کے بالدی میں انداز میں انداز کا ایک مواد کا میں انداز میں انداز معتمر (دربال کم کے کہ دردوش کل لائٹ رہے ہیں واقعیت کو انسان کی کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا بیان کا میران کے انداز کا انداز کا انداز کا بیان کا کہ مارات کا انداز کا انداز کا بیات کا کہ دارات کا انداز کا انداز کا بیات کا کہ دارات کا دارات کا کہ دارات کا انداز کا کہ انداز کا بیا ہے۔







سجداتشل کیلیوند بمیرده تصویرس میں دیوار برق کے باہر کسلان کے کاتات اور ووز ہے میں )سمبر برق تن نظرتا رہی ہے جے جعد میں شہید کرویا ہیا۔

() گفتيم كا بيرون حصه الاس شاكبرتا كيا عادال يب ال يوم شكل كيداد يك جه بر خارگ ب

(۱) گفته كا المفرون حصه بيوم كېدياش كارا دى كاريان واداقى ستارى ب のかっているというないのうべかかか

(三)かんとこれがし (١٠٠) كالملكون حسيد مويين حصمه ال شرك التاريون كالأسالة الاسكالات 

سجداتس مے قب و وحدی چان واقع ہے جزمسانوں کا فلٹا افلاق مطلبیوں دیوین میروائٹ ہارائ و خواہدرے اور خاندری اور خاندری میں چارشال ہے ہے۔ ے کے فاکریں اس گنبد کی فتف صول کا تعارف دیا کیا ہے۔







گئیر صخو ہانی اس لا فی نی اور لا زوال شاہ کا رکارات کے وقت مسین منظر ہے دنیا کا آٹھوال ججو بیقر اروپ جائے قوم بالفہ نہ ہوگا۔



ملاأول كافتي اورتاريكي ورثة حس يريبود كے قيضى ويدے تجائى اداى اور سوگوارى صاف محسوس كى جا تتى ہے۔

(TED)



ا کیستان ساور خدیج راقعان پائس شر مهدافتن کستگان می تاقع کمیل شیخ سائم میرود و فود کس کا با جائید. تصویر میش افتر آت به الی فوت کا جور مادر دیرانی بیک و در امت معمل کے جو کی داران کس بیانی ادر امت





ید و مقدس چنان ہے جو مسلمانوں کا قبلۂ اول رہی ہے۔الئے ہاتھ پر چنان میں واقع سورا نے اورو و میڑھیاں ہیں جو چنان کے نیچو واقع قدر کی خار کی جار

مقدس پیان کے اور گرد قد رقی قد رقی فدر بھی استخداد کا اور کا اور





ایک فونو سرافر کے مسن ووق نے مقدی چٹن اوراس پر قائم خوبصورت گذید کوچتی تکینے کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔



یہ پہٹان سلمانوں کے لیے جمراسوداور ہو تائل احزام ہے۔ آیکے مشترحدیث کے مطابق جراسوداور پہ پہٹان دونوں جنت ہے آئے ہیں۔





TED

دن<u>ا کے ت</u>ن شیور داخلوں کے تقم کی<sup>ر اگر</sup> بار ایک 'کے ام ہے دجال آئوئ نہ بنادی شریع ہے۔ واقعا ہے ہے کہ مدید موسوں کے تقویل اور اور ایک ہے ہے کہ مدید جوسوں ہے۔ د سے انٹ پریکورٹ کرنے والی پیوری ریے سے کا تھے۔ مسلمانوں کی فیرے کو گھھوڑ نے جسما صدائ کئے شماشل ہے۔















وی کے نشخ سے عصور دربائے کہ مام اعدام کی بادشوں مقدات کے بادان کر قدام ایکا اور دیسے کہ ایم فرق طاقتی براندان بیار سے فاقتین تشکیم ادارا اللہ دوست کے قام شرام الک کو دوستے کے مشعوب برخمل ہی۔ وی مار اللہ میں اس سے مساور قبل مارے مام اسام کے اللہ تحریب



مر بگاه به باشد که ادر وقی سنتی برخی فی شده برخی این شرک نیز ادر این کا کشف و دست بر انگران کا شده دست مر انگران که او امد ملت به بیری او امان دوست شمل به فیشن با شرک رسید و هم کامان و فوان کلی دستید برخی به بیری به ایس امراکش سنت میشن شرکی و فدایک بسد و ایری بیری برخی به این می این بیری و این این بیری و این این بیری و این امراک در بازی باشد و بازی در فیزار این می این بیری از منت بداری به بیشند برد و توست بدارای این این باشد بی این بیری و



ييوه بيان و قتل احتال سنطاق الختيده الذي القريدة تحدادة بيان ميده الأمواد والأمواد سنطوب و دخترج من يهم يوكسل الاذي 15 قبل على تقريرات بوليان القوسات السناط بيدة آن قائل خلف بينا بيان الكائل كائل كائل المسابق ب يعدي السيان مان سنط بينا في المسابق ال حقل جددي آن الدين المسابق المسابق على يوكل المسابق المسابق

TOD







ارم کی اقتیانی و این این کی ب و با بداره در دری و بیمال سرماتی و اور گزار را برا بر می<mark>نی این میان آن ا</mark> (۱۱ مال مینیا را ) و درویانی را برید میرانسی آنسی مهارک میک می تا کم کرنست کے لیے بیروان بالا و میرانسان کررے وزیر سرمانس رویان را در اور کارنسان و این کارک کران اور جاد کی میکن الله سکا علاوه کی تحکم الله میکند میکن سیک

TAY





پروند نیون شعب "ولگویان" ۱۱ ۱۱ دارس م کیست کے مصل انتخاب میرواندیت شد گردی بیشد داندی بی مدد داند. و داشت دارد پیشر را امرائی مشعول به و کردست کی سال ده می برون بیشد کار کیست کردی بیشد برد این از این مسید به ا برد این دارد امرائی سال بیشد بیشد می می دارد است با سند میشد بیشد بیشد کرد است با میروانده می داد. داد این دارد امرائی سال می است می میشد بیشد بیشد می میشود میشد می داد و می میشود کشور است کردی می داد.





یمیون میں کا درخت ہے ہم کی جمیرا سم قبالہ وانگلی تھیں' Boxthron' کئے ہیں۔ سے پیدروسال عیں پوراجوال وہو جا ہے اور استراقی جل کے اور ایک آور وارڈ کھی اکافیزار کیا تھا۔ سال کا گلی معرفوا دو اردی ہد فیارا میں اس سے سے بودی مکورٹ نے گزشوں اور اس میں ہوئے ہے ہیں اس کا کافٹ کیا کہ سے کا میں کا میں اس کا میں اس کا میں اس کا قیادت کے آریٹ میں بولیل سال میں اس کا میں اس کا بھی اس کی افزار کا کا میارات کی کا دروز میں اس کا میں اس کا می



دریائے اردن کا رکز یہ الحدید کے اردن کا رکز یہ الخارہ یہ جس کے کرتے وقت طاقت کا محمد کے محمد



''لآنہ'' نامی مقام پر اسرائیلی دارافکومت آل ایب کرتریب بن کوریان انٹریشش ایئر پورٹ ۔ ایکسنگی عدیث شریف کے مطابق رمیال 'لائ'' کے دروازے کے قریب مارا جائے گائے آئی گل ایئر پورٹ کی شہرکا دروازہ مجھاجا تا ہے۔



ایک ڈالر کے امریکی ٹوٹ پر جونشانیاں اور علامات ہیں ان سے متعلق Freemasonry نامی کتاب کا پروری معنف W.Kirk لكمتاب:"اثقالي زمائ كرمت وطن امریکیوں کا تعلق زیادہ تر فری میسن ہے تھا۔امریکا کی عظیم مہرایک ڈالر کے نوٹ پر چھی ہوئی ہے جس ہے فری میسن کے کئی اصولوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ڈالر كوث كواكي جانب ايك شائدار جاكم دارول كے نشان کی نمایندگی کرتا ہے جو کہ بینائی دیوتاؤں معلق



ل كرفي الك كاب في دولى يروكروح إعالم ارواح كافتان ب-اس كريالكل فيحدد ابراروف كي الكريالي ب جو کدائن کی یا دولائی ہے اور دوسری طرف تیروں کا ایک تجھا ہے جو کداڑ ائی یا جنگ کی طرف اشار ہ کرتا ہے ۔ عقاب کے دونوں بازوں رجس تم كالقومة بالركي بالدواركووافع كالركي الدواركووافع كالرمور كالقالب ست من جار طول بالدواركووافع كالرب ب ينوث كرد مرى يائين جانب اس قوت كاستفعدا ورنصب العين لكها واب بير مقصد بتاتا ي كرس طرح ساس نيز في كي؟ ترقی لوانہوں نے ایک تر دلی تنظی سے ظاہر کیا ہے۔ تر والی شعل Pyramid کی انتہائی او نیمائی برایک آگے کی تصویر سے جو کداس قوت كالايني دجال طاقتول كاسترجم ) مر چشمه اوريخي معنول عن سلادينيت كى فى ترتيب كى طرف ترغيب وي ساوريكى متحدد امريكاكى سب سے يوى مهركيلاتى بيك ان علامت ير كليد محت حروف ايك فيرمع وف اور نامانوى زبان في تعلق ركيت بين-باشعور کہانے والے امر کی کوام بھی فیس جانے کدان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب جانے کے لیے کتاب بی موجود صفح فیم ۱۲۲ پر منمون "يُرامرار حروف" ملاحظه شيجير

> ا بیا یک دعوت نامے جو ۱۲۲ اپر مل ۱۹۲۸ م کوانگشتان کے ایک بعود کی ادارے فے ایک تقریب کے سلسلے میں برای تعداد ش جاری کیا تھا۔ کارڈ کے ایک طرف مشرق وسطى كروائقية وي مح جن إلى كل طرف والفقية كراور تحريب: "امرائل ١٩٢٤ وتك" دور ، نقط كا عنوان إلى المرائل عقريب" ال دور ، نقط من المام مشرق وسطى بالخضوص ساراجز بره نمائ عرب بشول مكة معظم اوريد بيد منوره تا مدن اور فی فاری ، امرائل کے زر تھیں دکھایا گیا ہے۔ یہ در حقیقت ساری دنیا ک سلمانوں کے خلاف اطلان جگ ہے لیکن عزے کی بات ہے کہ بیوواس جنگ یس

ملانوں کے خلاف ملمانوں سے بی کام لین جاسے ہیں۔ □ كاردر يوعهارت قريب ال عن كما كياب "موجودة سل انساني فيريودي (جيئائل يعنى جانورول ك) ادوار حكومت ك خاتمه كاخود مشاهده كرل كى - علاده



بهت گلت پیندوا تع ہوڈی ہے۔"

© والوت ناسے على أبا أليا ب: " اروز بفته متاريخ ٢١١ يال ١٩٦٨ و شام كوساز عصمات بيج وكؤريه بال ايكس امثر بيث بمقام لانگ ایک جلت عام معقد جورہا ہے قاتھم کے معز کرائم تقریر کریں گے۔ تقریر کا عنوان جو کا استرق وسلی میں امرائل کی جوال بنا و ...ارض یاک (امرائل) می خدا کا چھرے۔ یروشلم اب تک غیریزودی ادوار کے مقالم اوراستیان کے قترے کراہتا رہا ہے۔ اب ال كانجات كاوقت آسيا ي من عزل مون والي بين تاكرومباري وغاير بادشاهت كرنكين من آسر المرائل كي هيلي لوقعات كو اس دنیاش عملاً جاری وساری کریں مے تمام دیگر خاب ملیامیت کردیے جائیں گے اور قام اس کا و فواب جنے آج تھ کھ کو کی حقیقت کا جامدت بهنا كافير يودي دورك فاترك بعدا يك زندود جاديد هقيقت بن كرسامية ما كالي" سا رؤيبود يول كردون خان كلفروال محجوى كأبال كاشدت كويورى طرح فابركتاب







نتشق میں النسلین اور مصر کے دومیان واقع "محراتے جا" انکھا پاکیا ہے جس میں" کو وطرز اوقع ہے۔ یہ دی محرا ہے جہاں اللہ تعالی نے فی اسرائیل پر "سی وسلوکا" نا از آل کیا دیگرے پالی کے باروقتھ قال لے مارائے کے لیے وافور کا افقاء کیا گئی اسرائیل کے مارائیل کیا دورائیل کے دورائیل کے اسرائیل کا انتقابات کی جائے میں اسرائیل اس بیرائیل میں دوروکی تصویری کو دورائیل کے دسرا "جل رسائیل" انتقابات الشرائیل کے بنا اسرائیل کا تجارات اللہ تعالی

امرائش کے جینڈے پر دو نیلی کلیریں امرائش کی صدو کوفا ہر کرتی ہیں۔ ان سے مراد دریاء وجلد اور دریائے ٹیل ہیں۔ ان کے وسط میں ستارہ واؤدی عظیم امرائیل ریاست کی طامت کے طور برے۔





یبود این کی خاص شاہی اور سابی عاامت ''ستارہ واؤدگ'' بیدود گونوں کو طالبے ہے بیٹا ہے۔ میدو ایس کے فرخنی عقائد کے مطابق میرمی نگون ہے''خدامانان اورد نیا'' جیدائی نگون ہے''وی، مخلوق اور نیات'' مراد ہے۔ نگون سے''وی، مخلوق اور نیات'' مراد ہے۔



ایک فلسطین بچدا ہے بیاروں کا گرا ہوا خون دیکھر ہاہے۔اس کی معصوم آئکھوں میں پوشیدہا دید وہذب بیود کے لیے موت کا پیغام ہے۔



رقد بروی کاش سی سیای محت گرددد من تی بیشددد برادران بر ب هزای بین بردی بردرد تی وی من بردرد تی وی ترک برادول محر کے دیکا بول اورش برگزارش

 مرے ہے وہ ہورے کی وہدار اور دورے کے بیادوں کو سے دو کیا کہ اس اور ش بیلی کرسک

> شمائي المتحدد والمداري المدارة والمدارة المدارة المدارة

allour learned butter